

م بعد روم بعد رو اصبة عمل في عمل تقفيد مرجع المراكز بعد ال

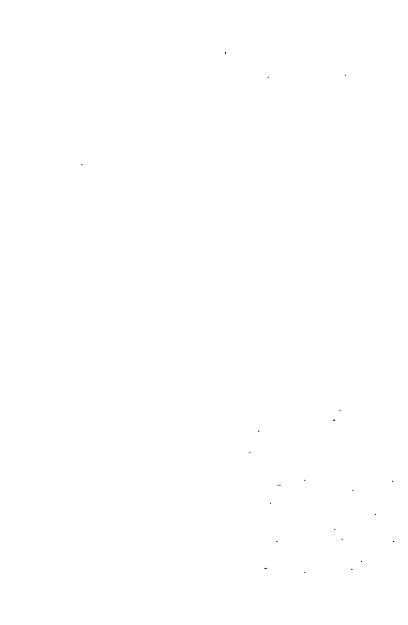



مؤنف مولا ناخرم **پوسف صاحب** ( ذشل جاسداشر فیلا ہور )

مىيىسىئىپ الغلوم ئەرۇرىدەن ئالىنگىرى دەسىيەردەن

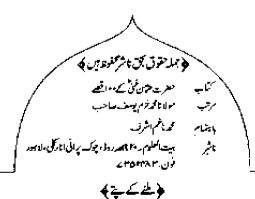

بیت اعظیم = ۱۳ باید دوله برانی ۱۵ کل ۱۵ بود بیت اکتیب ند کشن فرل دکر بیت زوده امان میاست = ۱۹۱۰ بازگرگی داده بود اواده امن میاست موکنده و کلیدود بی کسیده دول بازد کرد بی کسیده داده می میامدد داده بی کرم بی میراده داده این میست = درویا دادگری میراد کشید میرادم شید = اگر کم ارکیک عدده بازاری ایدود

ا بيت اخراك = اردوباز ادكرا في نبر:

كشرهانيا والعزل شريث فمعاباه ادالالا

# ه عرض ناشر عه

#### بسمر الله الرحش الرحيم

ان بات سند تق یہ برتخص واقف ہے کہ بزرگان دین اور اسلاف کے ما ! بت و واقعات الربي زندني بين موانقلاب پيدا كرينے كي صلاحت ركھتے ہيں جو یب قوقات ملے بیوز ہے مطابقہ اور مسلمان وعظ الصیحت ہے بھی حاصل نہیں جونا۔ تاریخ کے جمر وکول پر نظر ڈالٹے ہے اس بات کا بھوٹی انداز و او جاتا ہے کہ افاہر میں اسے اور صلحائے دین کے ہمنی مخضر واقعات انسان کی کا بایٹنے کے لیے نسخے و کسیر قابت ہوئے۔ ور مسل ول کے جایات و کیفیات وقت کے بدیلنے اور مرور زمان کے بدوات تندیل یونے رہے ہیں بھی یہ قلب شکسل ہے کی گئی بات کو بھی شکیم کرے سے 1816 کر دیتا ے اور بھی بدان قدر زمر ہو جاتا ہے کے مختری خاموش نعیجے کو بھی اپنے او تر پر بخش کر ایتا ہے، دراممل دل کی بھی کیفیت ہے جس میں اخلاص دمٹہیت، عاجزی وانکساری مزید و عبادت دهوی و بزرگی موت اورفکر آخرت وغیره برمشمثل اسلاف کے واقعات در کی و نیا تبدیل کرنے میں بوامؤ ڈ کروارادا کرتے ہیں۔ یکی بدیقی کے مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم محار کرام رضوان الله تعالی الجمعین کے جبر منت جس انبیائے کرام علیم السلام اور اسم سابقہ کے ٹیک ٹوگوں کے حالات و واقعہ سے قل خرمائے اور اُن کی زید وعما دیے کا تذکر ہ فرماتے ویز رکان وین اور علاء کرم نے ای تقش قدم پر چکتے ہوئے اسلام سے واقعات اور قصص وشمل مبدى كريس تربيد وق إس بس على ندجاف كي موعظت وحكمت اور فکر آخرت کے درس بیشید و تیں۔

موجود و کتاب ای نقش قدم کی جیروی ہے جس میں معفرت عثمان فنی رضی اللہ عنہ کے دوانسوں کو منوانات کے ساتھ یا حوالہ جمع آبیا آبیا ہے۔

مولانا محرفرم صاحب جنول نے اسے پہلے بھی تقص و واقعات پر بنی کی گئی۔ ''از وائ مظیرات کے دلیسے واقعات 'ابزے ایکھا کھاز میں ترتیب وک تھی واس کی آپ کو بھی اول اول سے ترتیب ویا ہے۔ انٹہ تعالیٰ ان کے علم وحمل میں برکت مطافر ہا۔ اور انہیں مرید مقبول خدمات کی تو اُنقی عطافر ماہ کے ۔ آئین ۔

اس سلسلہ میں الحدیثہ بیت انعوم کی جانب سے سیرت و عالات اور تقسیر واقعات پر مشتمل متدرب زیل کتب زیار طبع ہے آ راستہ ہوچکی ہیں۔

- (r) همانقران (
- (r) از دان مطهرات که انجیب دانعات
  - ( سر) منطقوم صحابي واحتالين
  - (a) قرآن تيم مي موروں کے قبے
    - (۱) مفترت الوكزك ١٠٠قص
      - (۷) حفرت کل کے ۱۰۰ قصر
      - (۸) حغرت کڑ کے ۱۰۰ تھے

الله جارک و تعالی ہے: عاہم کے ہماری اس کا میٹ کو اپنی بار کا ہ میں قبول و منصور غربائے اور دبیت العلوم کو دین و ٹی اور رات چوگئی ترقیوں ہے بالا مال فر بائے۔ آتین

> مختر بن وعا -

محرناهم الثرف

ه مريت العلوم

وخادم جامعداشر نيه لا:ور کيم دي الحب <u>(mro</u>سط

برها بق ۱۲ جوري ۲۰۰۵.

### ۾ عرض فرزينب 🎓

#### بسند الله الرحش الرحيع

تحمده والصلي على رسوله الكويمر

ا با بعدا خالفا مراشدین کی زندگی کا ہر ہر گوشہ ان کی فکر اور عمل کے افراد کی اور السبہ سے افراد کی اور البتائی چینو دان کا انعاز جہاں دنی دان کا طبقہ جہا نیائی دان کی دیڑ بھیہ سے اور ان کا افتی البتاؤہ وغیرہ دیزر ہے۔ کے معمول کا اجتماد وغیرہ دینرا سے بیدی ادان کی دیڑ تھیہ سے اور ان کا فقیم و در میں دینرا ہے۔ یہ بی ہمارے اسوئی وفروٹ جیسے آر آ آپ جمید بیس اُٹیس کیس در میں البتاؤہ میں اور محبول میں مقتلی عظیم ورغہ واقع کے دوانہ میں اور محبول محتمد ویں مقلمون واقع دین البتاؤہ کی ایس میں البتاؤہ کی اس میری ہوئی البتاؤہ کی اور اس کیس میں اس کیس میں اس کیس میں اور ہو گئے ہیں۔ جھٹرا سے جبکہ مور والحاد کی اس میری ہوئی ایس کے ایک مارے کے ایس میری ہوئی ایس کیس ہم اس سے جب ورد ہو گئے ہیں۔ جھٹرا سے سحابہ کرام کی زندگی آ میں مارے کے ایک جانے کیا۔

جاری بیاکاوش ان معترات کی زندگی کوساسند از نے سے لیے نئی میں ہیں۔ بلکہ ا معالی سرائین کی مابیہ نارائی ہے اس خلا کو پار کیا ہے اور ان کی زندگی کو روش اور چکلدار ون کی طرین آمت کے سامنے بیش کر دیا ہے۔ رجمز احسامہ اللّٰ احساس اللجو اور کیکن آئیج کے بس مشیقی دور میں جبکہ معمو فیٹوں کے انبار جس اور برکس و نائس کلاسہ وشت کے نامجے میں آئے والے عذاب میں جاتا ہے تو شرور یہ تھی کہ ان اعترات کی حیات مہار کہ کو اس و در کش اعداز میں اور واقعات کے تناظر میں چیش کیا جائے۔ تا کہ ہر کوئی ان چھولوں کو چینا ہوا اپنی مارشی اور ہاتی رہنے والی زندگی و تا بناک و خوشنا کر سکے۔

اس معیطے بیل بھارے تم ما متاہ مواد نامجر نام مشرف صاحب کیا وہ منا ہے۔ استی محرفتی صاحب مایہ الرحمة کے معترات خفتات رستدین کی زندگی کو متدرج بالدا او بیس میکن کرنے کی اورات واملی کی اور مجھے خیف تارخ معترت فٹرن میں ان ان میاس الله عنه کی زندگی و و افعات واقع مرتزب بے کاعظم فرمایو

أأتي المعادث بزور بازونيست

اور اس ملیعے میں تعمیر رائٹ ٹی اور مواد کی نشاند ہی قربائی ۔ اور اس راستے ہیں۔ آ نے دیلی مشکلات ہے ہیں حوصلہ افزا کشنو ہے ؟ حادث ہندھائی ۔ اللہ اتعالی ان کے ایمان ، زندگی میں ہر است عصافر ہائے ۔ (آمین )

راقم نے اس آن ب میں اور ایستان کا سیدہ حیان رہنی اللہ عند کا آبار ف اور ان کی زندگی کے بعض پہلو اُجا کر کے جی بران این اُن کی زندگی کو والٹائی انداز میں ڈھالتے ہوئے مخوان دندگی کی ہے۔ جس سے قاری کوائیٹ ہی تھر میں واقعہ میں ڈکر شدہ مو وکا موضوع معلوم ہوجہ ہے گا۔ اور مرواقعہ کا موالہ مجی ورث کروہ اگراہے۔

آتے میں دعا ہے کہ انفر تق کی اس کاوٹن کو قبول فریاستے اوسٹ ہر شم کے بہاد دکھلادے سے مفاظمت فریائے اور میس «مفرات سحابہ رام رضی اند تق کی منبھ کی زندگی پر ترجیمی بنیادوں پر غمس کرنے کی اور اسے اپنے لیے باصف عزت و تجانت سکھنے کی قریش تھیں۔ فریائے اور میسرے میں تذورہ الدین ، فزیرہ تقارب فمل کی نہیں سے چ سے واسے ، نکھائے والے اور میسین نے کے لیے مفترت ، انج محلیم ورا آفرت میں رفاقت مثمان رہنی اللہ عز کا سب وزر میسین نے کہ آئے میں )

خرم بیسف ۱۰۶ک قعده <u>۱۳۲۵</u>اه ۲۹۶ بر ۱۲۰۰۶

# ﴿ فهرست ﴾

| أمنختبر | منوانات                                     | انمبرثاد |
|---------|---------------------------------------------|----------|
| 10      | مقدمه                                       | -        |
| 17      | نام ونسب اورخاندان                          | r        |
| 14      | ولاوث                                       | г        |
| 14_     |                                             | ۳.       |
|         | ملامت فطرت                                  | ٥        |
| IA      | آول اسلام                                   | Y        |
| 1A      | صلبي مبادك                                  | 4        |
| 1/4     | <i>بان</i>                                  | Λ.       |
| 19      | 1,1                                         | 4        |
| 14      | انداز مشككو                                 | 1+       |
| 19      | وینی خود داری اور میت                       | ţi       |
| 19      | عرادت وحشيف                                 | IF       |
| r-      | اخلاق جميده                                 | II"      |
| ř.      | مقسرالمزاق                                  | it*      |
| f'a     | فدمت ہے کم ج                                | 12       |
| ויו     | يبره كاعدم ابتمام                           | 11       |
| 71      | تقو تل وطهارت                               | 14       |
| ři      | ارشاد نبوی معنی الندغایه وسهم کاارب واحترام | IA       |
| FF      | نهامول کې آ زادې                            | 19       |

| **             | J175                                                                                                 | p-         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| rr             | 2 Fe No. 1                                                                                           | ŧ.         |
| **             | اقوال پیزان رضی الله عنه                                                                             | rr ·       |
| FF             | امورخلافت والتظام يكي                                                                                | ++         |
| <b>+</b> *     | ا ذا بيات عثمان رضي الله هنه                                                                         | rr*        |
| to.            | آلابت وکی                                                                                            | ro         |
| ra             | الرائية الله                                                                                         | PΥ         |
| 144            | حالت سفريس بعث رسول سلى القدملية وسلم سفزا                                                           | F2         |
| 1/2            | عیارت کی برکت ہے تحت اسلام ہے سرفراز ہون                                                             | ŧΛ         |
| r/s            | الخبارا سلام پرتگالیف                                                                                | <b>#</b> 4 |
| . PA           | نقدون ملی امبرکی مثال                                                                                | F+         |
| rq             | امارت ہے استفتاء                                                                                     | 1-4        |
| r4 _           | ووسرول ئے نسبحت جا ہنا                                                                               | rr         |
| F•             | سخاويت ونسن عمال کا وکير                                                                             | rr         |
| rı             | منورسلی اندینید اسلم کا منزے منان رمنی الله مندے میا کرنا                                            | Pr-/pr     |
| rı             | قبركا خوف                                                                                            | ۳a         |
| _ <b>F</b> t _ | تحديد كعبر كم ليج في كرن                                                                             | hA         |
| rr             | رعايات ما تصصن ملوك                                                                                  | FΔ         |
| +r             | وَيُوتِكُنِي كُرِيمُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنَّالِعُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن | ΓA         |
| #F/F           | العصال فبله داری                                                                                     | r-q        |
| <u>مارم</u>    | ا دا داور پيد ئي وت                                                                                  | 7.         |
|                | يقاكانيل كنان أيد                                                                                    | 1*1        |
|                |                                                                                                      |            |

| Ļ           | براق من <del>الله العربية الم</del> رابية المرابع | et e       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۴٦          | اجما كى ضرورت كى خاطر كتم حديث كاعم                                                                                       | <b>///</b> |
| ş.          | استعواب رائے                                                                                                              | Life.      |
| ¥           | فريطند سينتنج وين                                                                                                         | က          |
| <b>7</b> 4  | كحة فتابت                                                                                                                 | f**1       |
| MA          | ا بی ذات کومشوره کے تابع رکھنا                                                                                            | R          |
| r           | کھے ٹیر کا در أا جاع كرنا                                                                                                 | ሶለ         |
| P**q        | مِا تَرْسِفَا دِثْنِ كَرِنَا                                                                                              | M          |
| rq          | ا عال بحر بر مرفت                                                                                                         | 4          |
| <b>#</b> *4 | اعزاز سفارت ومول الشمل الذعليه وملم                                                                                       | 91         |
| ť.          | وينى بهم آجلكي أورحب رسول ملى الفدعايد وسلم                                                                               | or         |
| ۲۰۱         | سب ہے پہلے اہل وعمال کے ساتھ ججرت                                                                                         | ٥٣         |
| rr          | بامرمچيوري مديث ندستان                                                                                                    | ۳۵         |
| er r        | اللي بيت كي تعظيم ادرال مصاحب                                                                                             | 90         |
| (PP         | شیطانی وساوس سے نجات ک فکر                                                                                                | ρq         |
| r           | صديث رسول المدملي الشعليدوللم كي وجدست كم تحما في شدريا                                                                   | 34         |
| የዕ          | تبول منيافت كي المجول وجه                                                                                                 | ۵۸         |
| rs          | من جائب الشائلة و في التورين كالمنا                                                                                       | ٥٩         |
| ďΥ          | ا برانی نه دیمچنے پراهد کا شکرادا کر:                                                                                     | 4.         |
| ďΥ          | حضورمكي الشدعليدومكم والاوضو بتلحانا                                                                                      | ij         |
| الإ         | دنياعى بدلديكانے كانگر                                                                                                    | AL.        |
| Γ <u>ζ</u>  | تحدیث اور برول کی تریف کرنا                                                                                               | 15         |

| PA.    | الندكے رائے م ليا تشكر وساز وسامان دينا                    | ۲۳         |
|--------|------------------------------------------------------------|------------|
| , re   | معرد تبوی مسلی احد علیه وسلم کی تشاد کی تے کیے زیمن خرید : | Į,         |
| r/q T  | آ دِنسرمعاف کرتا                                           | 77         |
| ę      | بيت رمالت كي قدمت                                          | ٧Z         |
| ā      | ایک بزراون بمعامان صدقه کر:                                | 1/         |
| ۵r     | بنت کے پہنٹے کا دعدہ                                       | 74         |
| 20     | منورسلی الله عليه وسلم كي زوالنورين مح ليدوعاتي            | ۷٠         |
| or     | سادگی اپنوں کی دیکھ                                        | ۷۱         |
| ٥٣     | بمحج منشه بتاني كاابتمام                                   | ۷r         |
| ا ده ا | مجدنبوی صلی انتدعاید وسلم کی کشادگی و تغییر سے لیے مشورہ   | <b>4</b> F |
| רם     | مقی سیدی کرانے کا اہتمام                                   | 4~         |
| רב     | رات کی بات گن                                              | ۷۵         |
| ۲á     | حدیث بیان کرنے میں احتیاط                                  | ∠1         |
| عد     | اللاو <b>ڪ قر آن کا شو</b> ق                               |            |
| 94     | ومست مثنان دمن الله عند ميس كنكر ميول كل تنبخ              | ۷۸_        |
| 2/     | و و اور رسول معلی الله علیه و ملم کوتکلیف و پینے کا انجام  | 49         |
| ۵۸     | التيان شنع كالبتنام                                        | A+         |
| ۵۹     | فراست مثان رضي الندعته برصد إنّ رضي الله عنه كي تعريف      | A1         |
| 49     | عام مسلمانوں کی رہے کا خیال رکھنا                          | Ar         |
| ۲۰     | ملا ورحی کے اہتمام پرطعن وجھنچ پر داشت کرتا                | AF         |
| 1=     | انساف کی انتباء                                            | 47         |
| ; YII  | پهلامقدمداود حيران کن فيعلد                                | ΑÞ         |

| ۱۳۱      | اللي من جار ركعت يريض كروب بيان كرنا           | AY         |
|----------|------------------------------------------------|------------|
| **       | ا تارع منت می مشمرا :                          | ۸۷         |
| 46       | خلاف سنت عمل پر نارائد تلی                     | ۸۸         |
| чr       | معزول اور مكان كي تلافي كرن                    | Α9         |
| 11"      | باندی ہے مجمی پرد سے کا ایتمام                 | 4+         |
| 117"     | وقيته نجى                                      | 4:         |
| 1"       | ابلیہ کے لیے لباس قافر وفریدنا                 | 41         |
| 4*       | تدوین قرآن کی معادت                            | <b>4</b> F |
| 10       | وتبارئ منت كااجتمام مبكها ورفعل بل مجمي        | 96~        |
| 11       | حق دار ہوئے کے باوجو واختیار ویتا              | 9.5        |
| 77       | منا څرين پراحمان کې ايک صورت                   | ध्र        |
| *4       | آیک دکست عمل قرآن پڑھنا                        | 94         |
| 74       | بتدوستان رالتفريش كالراء                       | ٩٨.        |
| 7.5      | سمندری مفریر جائے والوں کومشورہ                | 44         |
| 40       | صاحب العيال ك يلي وظيفه مقرد كرنا              | **         |
| 49       | خیانت برداماد کومعزول کرنا                     | Fel        |
| ۷٠       | اجرائه عديبس احتياط                            | let        |
| ۷.       | عوام کو آنون کے ملیلتے پر تنبیہ                | 1+1=       |
| <u> </u> | حالت عسار كي مختف واقعات                       | <b>-</b>   |
| <u> </u> | مسلمانوں كا تون مرف تين باتول كر وجد عد طال ہے | 1-0        |
| 44       | بالجيون كوء هنلاكرنا                           | 1-1        |

| الما المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الله خوان ند بها نے کی تھم دینا کون ند بها نے کی تھم دینا کون ند بها نے کی تھم دینا کالله کالله کی تھم دینا کالله |
| الله خون ند بهائے کی تتم اینا الله علم جماعت کے ساتھ رہنے کی وحیت الله الله علم جماعت کے ساتھ رہنے کی وحیت الله علم جماعت کے ساتھ رہنے کی وحیت الله علم جماعت کی از وال مثال الله علم حمل انون کا گلا میں الله علم حمل انون کا گلا کہ الله علم حمل انون کا گلا کہ الله علم حمل انون کا گلا کہ الله علم حمل انون کا الله علم حمل الله علم کا الله علم حمل الله علم کا الله علم کا الله علم کا الله علم کا الله وحق کی الله علم کا الله علم کا الله خواص کی خدمت کرنا الله علم کا الله علم  |
| الله مسل او الله عام جماعت كرماته و سيخ كا وصبت الله الله الله عام جماعت كرماته و سيخ كا وصبت الله الله عام عمام عمام عمام عمام عمام عمام عمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱۱۳ مبر و برداشت کی از دوال مثال ۱۱۳ مبر و برداشت کی از دوال مثال ۱۱۳ این جان سے زیاد و مسلمانوں کی جانوں کا گلر ۱۸۵ میں ان جانوں کا گلر ۱۱۹ خواب میں حضور معلی انفذ علیہ و کلم سید ملاقات ۱۹۹ این بات سے فتر گا اندیشہ ۱۹۹ میں انفر علی تاویت قرآن کا اجتمام ۱۹۹ میں دارسول ملی انفر علیہ و کلم کا ادب و مثل ۱۹۹ میں دارسول ملی انفر علیہ و کلم کا ادب و مثل ۱۹۹ میں مقرر کرنا ۱۹۹ میں اندینوں کی خدمت کرنا ۱۹۹ مثان رمنی اندینو کی دسیت کرنا ۱۲۹ مثان رمنی اندینو کی دسیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۱۱ خواب بی حضور معلی التدعلیه و کلم بید ملاقات ۱۱۹ (می بات سے فقت کا اندیشر ۱۱۹ (می بات سے فقت کا اندیشر ۱۹۹ (می الدی تر آن کا اجتماع ۱۹۹ (میلی میلی الدی تر آن کا اجتماع ۱۱۹ (میلی میلی الدی تر آن کا ادب و محتق ۱۹۹ (میلی میلی الدی تر آر کر نا ۱۹۹ (میلی کا در میلی کر زاد ۱۹۹ (میلی کا در میلی کر نا ۱۲۰ (میلی کر ۱۲ (میلی کر ۱۲۰ (میلی کر ۱۲ (م |
| الما المي بات سے فقتر کا اندیشہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا ه الت حصار شربا می تا وسته قر آن کا اجتماع الله علی الله وسته قر آن کا اجتماع الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۱۸ مین دارسول صلی انقد علیه و ملم کا ادب و محتق ۱۱۸<br>۱۱۹ تج سکے لیے تا نب مقرر کرنا ۱۲۰ ناز موں کی خدمت کرنا ۱۲۰<br>۱۲۰ عثمان رضی الند تعدلی حدی و میست ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱۹ تج سکے لیے تا ئب مقرر کرنا ۱۱۹ کا نب مقرر کرنا ۱۲۰ کا نب مقرر کرنا ۱۲۰ کا نب مقرر کرنا ۱۲۰ کا نباز منول کی شدمت کرنا ۱۲۰ کا نباز منی ایند تعدلی عند کی وسیت ۱۲۱ کا ناز منی ایند تعدلی عند کی وسیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۲۰ غادموں کی شدمت کرنا ۱۲۰<br>۱۲۱ عثمان رمنی ایند تعدلی عند کی دسیت ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۲۱ عثان رضی ایند تعد کی وسیت ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۲ فراسب موس ک نظیر ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۲۱ حرمت حرم ادر ایدا غ مسلم کا خیال ۱۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۲۴ منصب کے لیے المبیت واستعدار پر کھنا ۱۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lta فابت انصاف كانمون الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۴۷ تبادت عقی ۱۴۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### ﴿ مُقِدَّ مِدٍ لِنَهُ

التعتريت الثران بينى الغد عندكوسي بدكرام بين جوأنشيليت اودمتطست حاصل سيدود انهمرتها أنشكس بينه ووأأاسها بقون طاؤلون أعمين ليتح باجهنزت الوكر دمنني القدعانية حضرت علی بنتی سند منہ امعترت زیر بن حارثہ رضی اختد عن کے بعد اوٹنکس تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ زو تورین تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ بہم کے لیے بعد و تعرب ایل وہ صامیز او بول کوان کے نفاع میں دیواور فریاد ( جب هفترت ام ککٹوم رضی ابتد عنها کا انتقال او آنیا )" اُسر میری نو جس بیمیال بھی موشی آو اُنٹی کے بعد اٹان کے نفاق میں دے ع بنايه الووائل شے كه الموں ئے اپنى سارى دولت كوران اور ملت كى نذر كر ديا۔ ( عبيها كه آ ہے بیٹھیں کے آٹ انٹرانوانول ) ان جی کے لئے رموں آ رمانیلی انتدہار اینکم کے آلیعة ا رحموان اللي أنبيل كانت دي بوت كاخرف حاصل رواء ان كومسيد احرام ي توسيح أنهات كي معادت يسرآني إنهول بي قيام عالم الهام والك مستب اورقر الت برنش الما اور حامع القرآن کے لقب ہے مشہور ہوئے ۔ ان کی سیرے کے نیم معمولی ادساف کے ویش نظر است نے ان کے سے انکال انہا ، الایمان! کے الفاظ استعمال کے بران کے عبدكي فنوحات تاريخ الهام كاليك شائعار باب سهد انبول سنة رمينيه آخر بانجان و : پیٹیائے کو قیلے ، تر استان اکابل، سندہ اقبرص اوراسین وغیر و تنب م اول کے میری اقتدار کے لیے راہیں جموار کر دق تھیں ۔ بن ای کے زیائے جس بح بی حافظ منظم بولی ۔ زندگی کے یہ کھنے مختلف النورا کوشے ہیں۔ جہاں الہوں نے اپنی ہیرے کا

زندگی کے یہ کشنے مختلف النوٹ کوشے ہیں۔ جہاں انہوں نے اپنی ہیں۔ کا غیر فائی جمش جھوڑا ہے۔ خضرت مٹائن دہنی اللہ عند کے زمانت میں مقب اصلامیہ کوئنٹوں نے ہرطرف سے تھیر نیا تھا۔ سازشوں کا ہرطرف جال جھا ہوا تھا۔ یا تی آراو و پیکارٹھوم رہے تھے۔ حضرت مثان رہنی اللہ عند نے تماس الایت کا مروانہ وارمقابلہ کیا۔ اور منت کو اختیار اور اہتری سے بھائے کے لیے شعرف ہے صورت اور اذبیت کو ہرداشت کیا۔ بکتہ جھوٹی اپنا سرد سے دینہ یا فیوں کا مقابلہ نہ کرنے و فیصہ عدم استطاعت کی جارہ پرنہ تھا۔ بکہ بلت کے دینے تر مناو کے چی ٹی نظم تھا۔ جرحال ہے مقام اس بحث کا متقامتی ٹیم ہے۔ اس پر نیر حاصل کام اور معترضین کے جوابات کے لیے علاء رہائین نے کئی تحریفر یا نیں جیں۔ جن میں جارے نزد کی مواد کا سعید احمد اکبر آبادی صاحب کی گاب '' معترف عنان و والورین '' اسپ مواداد رسیق آبائین کے اعتبارے بہترین کاوٹن ہے۔ و صواہ السلمہ حیو آب واقعات کی طرف بائے سے پہلے مناسب ہے فلیف ٹالٹ معترب مثان رمنی الشرعہ کا تعارف اور ان کی زندگی کے متناف مراکب نظر وال کی جائے۔

#### نام ونسب اورخا ندان:

مثان نام، ابومبرالقد اور ابوم وکنیت، والد کان م مقان اور والدو کانام اورق تورقر بیش کی شاخ بنواسی سے تعلق دیکھتے تھے جورش اور فرنت و وہاست کے دستیاد سے بنو باشم کے جدائیں کا مرجہ تھا۔ حرب فجار (یہ جنگ قریش اور قیس کے درمیان ہوئی متی ۔ قریش کے تمام خاندانوں کے فوجی وستے الگ الگ تھے۔ آل ہاشم کا فوجی وست زیر بن میدالعظام کے کما فریس تھا۔ اور آخر کارمٹے پر خانز ہوگی) میں جو فتھی سید سالار اعظم کی خشیت رکھا تھاوہ ای خاندان کا کیک نامور مروار حرب بن اسی تھا۔ حصرت مثان رضی اللہ عند کا سلسلہ نسب والد اور والدہ ووٹوں کی طرف سے پانچ بی بشت میں عبد مناف پر مان رضی اللہ عند کی افرام کے سلسلہ نسب سے بل جائے ہے۔ پھراس پر عربے کے دعمرت ملی اللہ عند مان رضی اللہ عند کی نافی ام میکیم (یا تھم) بیضا ، بسے عبد المطلب یعنی کر آ مختصرت ملی اللہ علیہ میں کہا گھارے ملی اللہ علیہ میں کہا کہ میں بھر سے کھارت میں اللہ علیہ کے کہا کہ میں اللہ علیہ میں کہا کہ بھر بھر میں ہوئی کھیں۔

#### وزّا دست:

معنزے مثان رضی اللہ عند جمرت مدینہ سے سے بھی برس تمل برطابق میں ہے ہے۔ میں کمدیش پیدا ہوئے کی چین اور جوانی کے حالات پردا نفایش جیں۔ البترا تنا معلوم ہے کہ آپ کمد کے ان چنداور نمایاں لوگوں میں تقے بولکھنا پڑھنا جاسنتے تھے۔

#### وشر

حفرت مثان رضی اللہ عندفطرۃ بڑے علیم، کئی اور اکلی اخلاق و فضائل کے افسان بھے۔ اور آبلی اخلاق و فضائل کے افسان بھے۔ اور قریش الن سے انتی مجت کرتے ہے۔ اور قریش الن سے انتی مجت کرتے ہے۔ کہ گھر کرتے ہے انہو پہنگ کے واقعی میں محب کہ کہ ہے۔ کہ انہو ہے۔ کہ انہو ہے۔ کہ انہوں ہے۔ انہوں ہے۔ کہ انہوں

#### سملامتِ فطرت:

معتریت مختان رضی اللہ عند نظرہ ایوے نیک، داست یاز اور ایمان وار ہے۔ شراب عرب کی تھٹی میں پڑی تھی۔ چولوگ چینے تصفح کر کرتے ور نہینے والے کوطعن کرتے کیونکہ ان کے نزد کیے شراب نہینا بخل کی مفاحت تھا۔

کین اس ماحل میں وہات وٹروت کے ساتھ دہتے کے باوجود آپ ان چندا کا ہر قریش (مثنیٰ صفرت عباس وشی اللہ عندہ ابو بکر وضی اللہ عند بحیدالرحمٰن بمن عوف وضی اللہ عنہ وغیرہ) میں سے سے جوسیم الفطرت ہوئے کے باعث شراب سے ففرت کرستے ہتے۔ ای طرح کا نہ سجانا، لبودنوب اور زنا کاری عرب کے پہندیدہ مشاعل میں منتے۔ لیکن معنرت مثان وضی اللہ عند این سب چیزوں ہے بھی طبعاً مجتنب سے۔ چنا نچ ایک مرجد قرایا: میں نے عہد جالمیت میں یا اسلام میں نہ کھی زنا کیا ہے نہ شراب کی ہے اور زندگا نا بجایا ہے۔

### قبول اسلام:

تعبیعت کی اس نیکی اور حق پرتی سے باحث کد کرمہ میں پہنے پہل جب اسلام کا خلف بلند ہوا۔ اور بیصدائے روح ٹواز فرونوس گوش ہوئی تو تا پ فررآسٹرف یا سلام ہو گئے۔ خودان سے بیان سے مطابق اسلام قبول کرنے والے مردوں میں ان کا فہر چوہی تھا۔

#### حليهٔ مبارک:

آ ب کارنگ سنید تھا جس بھی کہے ذردی کی آ بھز آن کی اور ایہ معلوم ہوتا تھا
کہ کو یا چاندی اور موتا دونوں کو کا وط کر دیا گیا ہے۔خوبھورت اور خوش قامت ہے۔
دونوں پاتھوں کی کلا ئیاں خوش منظر تھیں۔ بال سیدھے تھے لین کھنٹر یا ہے تیس تھے۔ جب
مخاسر تر بب سرکر لیلتے تھے تو ہو ہے حسین وجسل نظر آئے تھے۔ تاک ابھری ہوئی ہے جم کا
مجلا دھ تر بھاری۔ چنڈ لیوں اور دونوں ہازوؤں پر بال کثرت سے تھے۔ سید چوڈا چکلا۔
کا عاصوں کی بڈیاں ہوئی ہوئی۔ چہرہ پر چیک کے کھونشانات، دانت ہمواد اور خوبھورت جن کو سونے کی تارہے باعدھا گیا تھا۔ داؤھی ہوئی مخبان، زلف دراز، اخبر عمر جن زرد خشار کرنے تھے تھے۔ جمری کھال طائم اور بادیکتی۔

#### <u>لباس:</u>

بڑے بتیان پر تجارت کے باحث دولت مند شروع سے بی شعر۔ اس کیے خدامت استعماد و بک فاصدت کے تھم کے مطابق اللہ کی تعتوں سے استفادہ آپ کی خبیعت کا شیوہ تھا۔ چنانچ لہاں بھی عمرہ تھم کا استعال کرتے تھے۔ آس زبان بٹس بیٹی جادر پر بہت وقیع اور لیتی تھی جاتی تھیں۔ آپ آئیس اوڈ سے تھے۔ عموائے جاود ہیں زود رنگ کی ہوتی تھیں۔ اور ان کی تیت سود و بم کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ اور اسپنالہاں بٹس بھی سنے کا خیال رکھنے تھے۔ چنانچ معفرت سلے بن اکوئ وشی اللہ عند فربائے بیس کہ صغرت مثان بن عفان وشی اللہ عندا تھی چنانی کا گاتے ہا بھھا کرتے تھے اور فربائے تھے کر میرے مجوب ملی اللہ علیہ وسلم کی تھی الیمی مواکرتی تھی۔

نبزل

\_\_\_\_\_ نشرا کھی عمرہ اور پُر تکفیہ استعمال کرئے تنے آپ پہنے فریاں دوال تھے جس کے لئے آ ٹا جھنا جا تا تھا۔

انداز ٌُنفتگو:

فطری کم بخی اور تم کوشے اینین جب کی موضوع پر اخبار خیال فریائے تو مختشر سیرحاصل کرتے اور بلغ کرتے ہتے ۔

#### دینی خود داری اور حمیت:

#### عبادت وحشيت:

عبادت قرب البی اورانایت ال الله کاسب سے بزاؤر بید ہے۔ اس لیے اسپے
چند ور چند مشاغل اور کو کا کول مصروفیتوں کے یاوجود عبودت کثرت سے کرتے اور
فرائش دوا جہات کے علاوہ مندوبات و فوافل کا بھی ایشنام کرتے ہتے۔ نماز ہے حدفشوع
وضنوع سے پڑھتے تھے۔ اس میں اس ورجہ کو بت ہوئی تھی کر کروہ بیٹی کی کوئی خرتیں
دہتی ہی ۔ اس کے ماتھ رساتھ فشیت ال اللہ کئی کوٹ کوٹ کرتے کر جری ہوئی تھی چنا نچے معزمت
عبداللہ دوی رہنہ اللہ علیہ کہتے جی کہ تھے یہ ہات بیٹی ہے کہ حضرت مثال رہنی اللہ عن مناف اللہ دوی رہنہ اللہ علیہ کہتے جی کہ قبصرت کو اس کوٹ کردیا جائے اور چھے معلوم نہ ہو کہ دونوں میں سے کس طرف جائے کا تھم سے گا تو اس بات کے جائے سے پہلے ہی جھے داونوں میں سے کس طرف جائے کا تھم سے گا تو اس بات کے جائے سے پہلے ہی جھے تعقود ملی اللہ سید ایشم کی معرف و تربیت کے معفرے عثمان دمنی اللہ سندگی میرت کی تفکیل اور کردار کی تعییر اس حد تک کی کرآ پ مشود سلی اللہ عابیہ وسلم کے رنگ عمل رستی مصرف آپ کی تصوات البیاد میں السفام کے طرز پر حمیل سالان عسائر نے معفرے ابو ہر مرور دشی اللہ علیہ میں دوایت کی سے کدرموں اللہ علیہ وسلم نے فرمان

سرت ہو ہر ہے مرس معند سامت در دیست رہا ہے۔ عثمان مب محالیہ سے فعق میں مجھے سے زیاد ومشاہیہ میں۔

منگسر الممز الح. حفزت مثان رفتی الله عند ب حد تشمر الرز ان و متواضع ہے۔ اور اسپ جا او جا ال کا خیال مند کھتے ہے۔ چنا تھے دھنرت ان لک دھمۃ اللہ طنیب کے دارا بیان کرتے ہیں کہ میں نے کی بارو بھنا کے مطرت امر رضی اللہ مند اور معترت نشان رضی اللہ عند جب کا ہے۔ یہ بینر دائیں ایسے تو یہ بندست ارز بہتے منزس مجد (زا پھلید) میں قیام فریاست اور جب مدین منور و میں داخل ہونے کے لیے مواد موسک تو مواری میر چھے کی وضرور بھاتے اور

راوی کیتے ہیں کے کیے تواضع کے خیال ہے بھی یا کرتے تھے؟ توانہوں نے کہا کہ بال تواضع کے خیال ہے بھی بھاتے تھے اور پہنجی جا ہے تھے کہ پھیل آ دی کوسواری مل جائے۔ اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور پہنجی جائے تھے کہ واور بادش ہوں جیے ت دوں (کروونو کی عام آ دی کو اپنے چیکے بھیاتے تھیں)

کوئی ندملنا تو مسیاز کے کوئی ہتھا ہے ادرای حال میں مدیرد میں واٹس ہو ہے۔

ر میں اور میں میں میں میں ہوئے۔ معفرت عمان رضی ایند عمار کو دیکھا کہ آسیا ٹیمر پر سوار ہیں: دران کا فلام ٹاکل ان کے اپنے بیٹھے میٹھا ہوا سے حالا کو آسیاس وقت فلیفہ تھے۔

### خدمت ہے کرین

معترب عثیان دیشی القدع و اپنی زائت کے لئے خدمت بہت کم نیا کرتے تھے۔

حالا تکه خدام کنیزوں کی بہتائے تھی۔ لیکن ان کے آ رام کا خیال رکھتے۔ معترے میدانفدردی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معبرے مثان رحمی اللہ عندرات والبیخ وضوء کا انتظام خود کیا کرتے منتھے۔ کی ہے ان سے کہا گرآ ب اسپنے کی خادم سے کہدویں تو وہ بیا انتظام کرویا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عندتے قربایا رات ان کی اچی ہے۔ جس جس جس وہ آ رام کرتے ہیں۔

ایسے ای حفرت زیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں کہ میری دادی حضرت عقان رضی اللہ عنہا کی خادسے تھیں۔ انہول نے بھے بتایا کہ ( تبید کے دفت ) حضرت علیان رضی اللہ عندائے کر والوں بھی ہے کی کوئے دیکا ہے۔ ہاں اگر کوئی از خودا تھا ہوا ہوتا تو اے بلا لیتے اوروہ آپ کو دفعو کے لیے پائی لا دیتا۔

#### پېره کاعدم انتمام:

حعزت عثمان دہنی احتہ عنہ پہرے کا کوئی خاص ایہ نما ہم ہمیں فرمایا کرتے تھے چنانچ معفرت حسن دعمۃ الشرعلیہ اپنا سشاہرہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے ویکھا کہ معفرت حثمان دخی الشرعنہ مجھ جمل آیک جاور جس سوے ہوئے تھے اوران کے پاس کوئی بھی تیس خیاجا لاکھراس وقت آ ہے امیرالموشین تھے۔

### <u>تقوی وطهارت:</u>

تقو کی وظہارت آ پ کا جو ہر ڈ اتی تھا افرائش ومنکرات کا کیا ڈ کر کر وہات تک ہے آ پ کولینی ففرت تھی۔

## ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم کا ادب واحتر امن

رسون الشعطی الشدعلیہ وسلم کی ذات الذکن کے ساتھ بروانہ وار محتی و مجت کا الازی تنجہ تعا کر اگر حضور سلی الشاعلیہ وسلم نے بھی کوئی بات اشار ڈ و کنایے بھی قربائی ہے تو حضرت حکان رمنی الشد عندنے اس کو امر محکم کی طرح کروشی یا ندھ نیا ہے اور اس کی بجا آوری کو اینا وظیف زندگی سمجہ ہے۔

### غلامول کی آزادی:

غلام آ زادکرنااسلام ہیں کیے۔ ہوئ عبادت اور تغییم کارٹواپ ہے۔ معترت جین رضی ایند عندائی کا بھی ہو'اہتر م کرتے تھے۔ ہذا ہر جو کوایک تنام آ زاد کرتے تھے۔ اور اگر کسی جعد بھی ایس ٹیس کر سکتے تھاتھ اسکے جعد کوایک ماتھ دوغلام آ زاد کردیتے۔

جمع قرآن:

۔ اگر اسلام بی برهل جو ادکام خداوندی کے اتحت بو اور جس کا مقصد حصول

رضائے الی ہو دینی اور نماہی بھل ہے اور اس سے معرت عنان وہنی القد عنہ کے تمام کارنا سے دینے اکارنا سے میں۔ تاہم سب سے بوا اور نہایت تنظیم الثنان وینی کارنامہ معتصب عنانی کی ترتیب و ند دین ہے۔ یکی وہ کارنہ سہ ہے جس کے باعث قرآن جیسا نازل ہوا تھا

وبیای بیشہ کے لیے تفوظ ہوگی۔ (تفعیلی ذکر آئے آئے کا ان ، الفات اللہ )۔

انشاء وتحرير:

حعزت عثان رضی امتدعنه کوم یو دانشا میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ کی تحریری خطوط کی شکل میں حدیث و تاریخ اور اوپ کی آبادی میں محفوظ میں (جوکہ اب اووا میں ''حصرت عثان رضی القدعنہ کے سرکاری خطوطہ'' معتقد پر وفیسر خورشیدا حرصدر طعید عربی

ویلی بو نیورش کے نام سے منظر عام آ مینکے ہیں )انن پر نگاہ ڈالنے سے انداز ہ ہوتا ہے کہ آ پ کی تحریر کی خصوصیت میدہے کہ کارم مُسافَق کَ وَقَلَ کا مصداق ہوتاہے ۔انفاظ مرصح اور جمعے کے جھلے فصاحت و بلاغت کی جان اور نہایت موثر ورکنٹین ہوتے ہیں۔

### ا توال عثان رضى الله عنه:

- (1) معم و نياليك تاريكي بادرهم؟ فرت ول عن إيك ورب .
- (۴) تارک دنیاخدا کا مارک ممناوفرشتون کا اور تارک طبع مسلمانون کا محبوب موتا ہے۔
- (٣) سوار چزين بيكارين: (١) وه علم جو ب عمل جو ١٠) وه مال جو قريح ند كيا

جائے۔ (۳) وہ زہر جس سے ونیا حاصل کی جائے۔ (۳) ووقبی عمر جس جس سامان آخرے کچھ تاریئہ کیا جائے۔

(٣) فريايا جمعے دنيا بھی تين باتيں پيند ہيں :(١) بھوکول کو فصانا کھلا تا۔ ( +) تشوں کو کپٹر ايبينا ٢۔ (٣) قرآن بحيد خود بڙھينا اور دوسرول کو پڙھانا۔

(۵) نفر ایابظاہر جار باتوں میں ایک خوبی ہے محرحقیقت میں جاروں کی تہد میں جار ضروری امر بھی ہے ۔ (۱) تیکو کارول ہے لمنا ایک خوبی ہے۔ مگر ان کا اعتاج کرنا ایک ضروری امر ہے۔ (۳) ملاویت قرآن مجید ایک خوبی ہے۔ مگر اس پر عمل کرنا شروری ہے۔ (۳) مریش کی عیاوت ایک خوبی ہے۔ مگر وہاں کی تیاری کرنا ایک ضروری امر ہے۔ امر ہے۔ (۳) زیارت فیورا یک خوبی ہے۔ مگر وہاں کی تیاری کرنا ایک ضروری امر ہے۔ (۱) نفر ایا بھی جار باتوں میں عیاوت الین کا عروا تا ہے: (۱) فرائنس کی اور تی کی میں۔ میں۔ (۲) حرام اشیاوے بر بین کرنے میں۔ (۳) امید اجر پرشیک کام کرنے میں۔ (۳) اور خوف خواے مائیوں سے جیج میں۔

(۵) فرایاتی کی پائی طامات بین: (۱) ایسے تخص کی محبت میں دینا جس سے وین کی اصلاح ہو۔ (۲) شرمگاہ اور زبان کو قابو میں رکھتا۔ (۳) مسرت ونیا کو وبال خیال کرنا۔ (۳) شبہات کے خوف سے طال سے بھی (احتیاطاً) پر بیز کرنا۔ (۵) ( اسپے بارے میں یقین ہونا کہ) ہم ایک میں بی بلاکت بھی پڑا ہوں۔

(مخروبيشروص ١٩ بموال ملهات بن جرمسقلانی")

## <u>امورخلافت دانتظام ککی:</u>

حضرت عمّان رخی القدعند نے اپنی خلافت کلی منہاج المعنی سے پر کائم ووائم رکھی۔ مجلس خورٹی بالکل ای طرح برقرار رکھی جس طرح آپ سے پوشتر طلقاء کے دور میں تھی۔ اہم امورش آپ تمام اکابرین محابد رضی اللہ مہم بھیران طلاقت اور ضرورت پڑنے پر احبات المؤشین رضی اللہ عنین سے مشورہ کیتے۔ علامہ این کشر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں۔ جب حضرت عشن رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آ تا ہے تو مشرق ومغرب کیا انتہا ونک خدا کا دین کیمیل جاتا ہے۔ خدائی تشکرا یک طرف انصی مشرق تک اور دوسر کی طرف بنتہا معفرب تک بینچ کر دم بہتے ہیں۔ اور مجاہدین کی آبدار تواری خدا کی تو حید کو و نیائے کوشٹے کوشے اور پیچے چپے ٹس پہنچ دیتی ہیں۔ اندلیس، قیروان اسیقہ یہاں تک کہ چین تک بڑے کے ذائد میں کچ ہوئے۔

### اوٌ ليات عثان رضي الله عنه:

سیدنا مثان رضی القدعنہ نے بہت سے کاموں کا اجرا وفر مایا جن جس سے چند ہے ہیں۔ (۱) بیت المال سے موذ کین کے لیے وظائف کا تقر رفرہ یا۔ (۲) تجبیر جس آواز نجی رکھنے کا تھر دیا۔ (۳) تمام مسلمانوں کو ایک فر اُت پرشنق کیا۔ (۴) جند کی نماز کے لیے اُیک اوراؤ ان کا اُسْ فرفر مایا۔ (۵) زمینوں پر و لگانہ تقوق کے پروائوں کا اجرافر مایا۔ (۲) بیت المال کے اونوں اور کھوڑوں سے چرنے کے لیے چراگا ہوں کا بندہ بست فر ایا۔ (۷) وارمالقمنا و کے لیے علیمہ و تمارت تقییر فر مائی اور نیج مقر کیے۔ (۸) بیت المال معمان خانوں وقیرہ کے لیے الگ انگ المارات تعیر فر ماکیں اور بی تھیر کروا ہے۔ این گرانی بیس تعیر کرائی۔ (۱۰) جگہ جگہ ضرورت کے تحت سرکیس اور بی تھیر کروا ہے۔ (۱۱) اسلام میں اول وقف عام مسلمانوں کے لیے روساکا کنواں خریوا۔ (۱۲) اسلام یں اول مہاجر مع ابل و میال فی سیل اللہ ہیں۔(۱۳۰) ملک شام میں سندری جازوں کے بنانے کا کارٹانہ قائم کیا۔ (۱۳۰) سب سے پہلے گفتسب کا تقرد آ ب نے فرمایا۔ (۱۵) مدینہ کوسلاب سے بچانے کے لیے ایک بندھیر کرایا۔(۱۴) میک میک یافی کی نہریں کمدوا کیں۔(۲۰) بحری افواج قائم کیس اور بحری فقو عامت بھی آ پ سے مرد میں ہوئیں۔

#### حسمتابت وحي:

چونکہ حضرت عمان رضی اللہ لکھتا پڑھنا جائے تھے۔ تہذا اسلام الانے کے بعد
آپ کو کتابت وی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت ، تشریشی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ
علی نے خود عمان رضی اللہ عنہ کو اس عمر بھی دیکھتا ہے کہ دات کے وقت گری کے موسم
علی حضور ملی اللہ علیہ وسلم پر وی نازل ہوری ہے۔ جس کی جو سے حضور صی اللہ علیہ وسلم
حسب معمول گرائی محسوس کر رہے ہیں۔ اور حضرت عمان رضی اللہ عنہ آپ ملی اللہ علیہ
وسلم سے تھم سے وی کھورہ ہیں۔ اینا ہے مشاہدہ بیان کرنے کے بعد اس امور میشن رضی اللہ
عنہا نے فر مایا : فاہر ہے دسول اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ قرب وا تحقیق می کا شرف
اللہ تعالیٰ ای فیضی کوسط فر ماسکا ہے جو اعلی اظافی وسفات کا انسان ہو۔

#### ازواج واولاو:

معفرت عنگان دخی الله عند کا پهلا نکاح آنخضرت سلی الله عاید دسلم کی صاحب زادی دفیه دخی الله عنها ہے جوا فعا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا چس کا تام عبدالله فعا میکن ایک م ملک مرض چس جنکا ہو کرجلد انقال ہو کمیا۔ ای کی نسست سے دعفرت عنجان دخی الله عنہ کی کلیت ابوعمیداللہ تھی۔

حفزت رقبے رضی اللہ عنبا کے انتقال کے بعد صفور ملی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحب زادی ام کشم سے نکاح ہوا۔ سطے ہائی غزوہ بدرجس روزختم ہوا ای دن ان کا مجی انتقال ہو کیا۔ اس کے بعد معترب علی رضی اللہ عنہ نے جن خواتین سے قلاح کیا ان کے نام یہ ہیں:

- (۱) ناختہ بنت فرزوان اخبیلہ معنرے تعلق رکھتی تھیں ۔ ان ہے ایک لڑکا پیدا توا۔ اس کا نام عبد مقدار صفرتھا نوعری میں انقال دوا۔
- (۱) ام عمره بنت جندب تسیلهٔ از دیت مطل تقدر ان سے عمره اوان اخالد اور عمر جار الا کے اور مرمے ایک لاک دیدا اور کی۔
- (۳) ۔ قاطمت بنت انولیز اسمبراللہ کنیت تبیار کئی مخروم سے تعلق قبار دلید ، سید دو لڑکے اورام سعیدا بک لڑک ان سے پیدا دوئی۔
  - (س) ۔ اساء بنت ان جہل بن بشام ان سے ایک لز کا مغیرہ بھیا ہوا۔
- (۵) مثلیکہ بنت عیبیڈ بن حسن الغز ادبی: کنیت ام النبین ، الن سے صرف ایک لڑک جعداللک پیداجوا اورجیوی انقائی ہوگیا۔
- (۱) رادینت هیدین ریعه ان سے تین لاکیاں ہو کی۔ ام ابان ام مرداور عائشہ
- (۷) نائلة بنت الترافعية أكلى مدان سے حب وَ بِل اولاد بوئى مربيم الصغرى والے څالد داروئى ام ابان الصغرى اور عدية .

حضرت عمان دفعی انڈ عند کی شہادت کے وقت کی سوجو تھیں <sup>ن</sup>ے (واضح رہے کہ یہ تمام زوجات کیے بعد دیگرے نکان میں آئیں۔ ایک دقت میں جاری کی اجازت ہے۔ )

### يْمِينِهِ ﴿ عَالَمت سِفر عِيلَ بِعِثْت رسولَ مِنْ أَيْهِ مِنْهِمَ سَمْنَا ﴾

حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عند خرمات جیں حضور میٹی آبا کی بعثت ہے۔
پہلے ہم ایک تجارتی قاظر میں فکسٹنا می حدود میں داخل سو سکے قود بال ایک نجوی عورت
ہمارے سائٹے آئی اور اس نے کہ کرمیرا (جن ) سائٹی میرے درداڑے پر آگر کھڑا ہو
گیا۔ جس نے کہا کیا تو الدرنیس آئے گا۔ اس نے کہا اب اس کی کوئی صورت کیس ہے۔
کیونکہ احمد سٹی آئیٹ کا ظہور ہوگیا۔ اور ایسا تھم آئی ہے جویس جرائی جن نہیں ہے۔
سے جب مکردائی آیا تو دیکھا کہ کہ جی حضور میٹیٹائیٹم کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ
کی دھوت دے دے جی۔

( حياة المستن برج على ١٣٦ يجال البواي ج ٢٣ م ٣٣٨)

<u>تسرنبرہ</u> ﴿ عمیا و**ت کی برکست سے نعمت اسلام سے سرفراز ہوٹا ﴾** حضرت عمرہ بن عثاق کتے بین کرمعنرت مثان دشی اللہ مند نے فرمایا کہ جس اپنی خالداردی بنت عبدالمطلب کے باس امناکی بیاد بری کے لئے ممیا۔

کیمہ در بعد حقور میٹیڈیٹر وہاں تخریف لے آئے جس آپ کوفورے و کیمنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڈ ایرے تذکر دان دلوں ہو چاہ تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے مثان التہمیں کیا ہوا ( جھے قور ہے و کیورے ہو ) جس نے کہا کہ جس اس بات پر حمران ہول کہ آپ کا ہمادے جس بڑا مرحدے اور گھڑ آپ کے جارے جس اسکی یا تھی کمی جاری جیں۔

اس پرآپ نے فرمایا لا المنہ الا الله سائٹہ گواہ ہے کہ بھی میری کر کا نہیں گیا۔ پھرآپ نے بیآ ہے جاوت فرمائی ۔

> ﴿وَقِي السَّمَاءُ وَوَقَكُمُ وَمَا تُوعِلُونَ ۞ فَوَرِبِ السَّمَاءُ ولارض أنه لحق مثل ما أيكم تنطقون ﴾ والنري ٢٣.٣٢،

''اور آسان میں ہے دوزی تمہاری اور جوتم ہے وعدہ کیا گیا۔ موتم ہے رہے آسان اور زمین کی کریہ بات جمعیق ہے جسے کرتم ہولتے ہو۔'' گار حضور سٹی آریٹم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف سے ملے میں بھی آپ سے جینیے جمال دیا اور آ ہے کی خدمت میں حاضر موکر مسلمان ہوا۔

(حياة السحارية المس40 بحوال الاستيماب ن٣٥ م. ٢٠٠٥)

### <u>ندنير</u> ﴿ اظهاراسلام يرتكاليف ﴾

حضرت ہی بن ابرائیم بھی کہتے ہیں کہ جب معفرت عبان بن عقان دخی اللہ عندسلمان ہوئے وان کو ان کے بچاھیم بن ابوالعاص بن امیانے پکڑ کر دی جی معفوظی سے باعدہ دیا ۔ اور کہا کرتم اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڈ کر آیک سنے دین کو اختیار کرتے ہو؟ اورا مذکی تئم ایسب ٹک تم اس دین کوٹیس چھوڑ و کے جس اس وقت ٹک تھھیں بالکل ٹیس کھولوں گا۔

حعرے عثبان دخی اللہ عنہ سنے فرایا اللہ کی شم! چی اس وین کو کمجی ٹیس چھوڑ وں کا جسب بھم سنے ویکھا کر معترست حثان دخی اللہ عشہ اسپنے وین پر ہوسے سیکے ہیں تو اس کو چھوڑ ویز۔

( حياة الشحاب ١٥ اس ٢٥ ساكوالداين معدن سيم ١٥٠٠)

## <u>نسانین</u> ﴿ تعاون علی البرک مثال ﴾

ظیف و موم مقرد کرنے کے دوران حضرت عبد الرحلی بن عوف رضی وللہ عشر نے فرمایاتم میں سے کون ہے جو اس خلافت کے متعب سے خود بخود و مقبر دار ہو جائے۔ اور پھراس بات کی کوشش کرے کہ وہ تم بیس ہے بہترین اور الل جنعیت کو خلیف بنوائے ، آپ کی اس تجویز پر کمی نے کوئی جو اپ نیس ویا۔ اس پر انہوں نے قرمایا کرسب سے پہلے بیس خود مقبر داری کا اعلان کرتا ہیں۔

اس پر معترت عثان رہنے فرمایا ہیں سب سے پہلے آپ کی اس کوشش ہیں۔ آپ کی تائید کرتا ہوں۔ کیونکہ ہیں نے رمول اکرم سٹیڈیٹی کو یہ فر دیتے ہوئے سا ہے 'جواس سرز تین کا ایمن ہے وہ آسان کا بھی ایمن ہے'' باتی لوگوں نے بھی حضرت عثاق رمنی اللہ عند کی تائید کی۔ (حضور سٹیڈیٹیٹر نے حسرت عبدالرحمٰن ہیں کوف رحتی اللہ عند کا بھی اللہ سے کا نقب عطافر مایا تھا)

(۳رزهٔ طیری چهس ۱۳۰۰)

### ندنبرہ ﴿ المارت ہے استغناء ﴾

معترت طلح رضی اللہ عنداس ون تشریف لائے جس ون هنرت میں اللہ عند سے ہاتھ ہیں ہیں اللہ عند سے ہاتھ ہیں ہیں۔ کا تی تھی ۔ اس موقع پر لوگوں نے کہا کہتم ہی ہیں ہیں۔ کر اور قو وہ پوچنے کے کہ تمام الل قریش نے اللہ کی جمایت کی ہے؟ وہ بولے ہاں اس کے بعد وہ معترت میان رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ معترت میان رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ معترت میان رضی اللہ عند کی وں گا۔ سے قر مایا ہاں ہیں معاملہ کولونا ووں گا۔ حدثر نے کہا آئی ہی ہو جہا کر کہا تمام کوگونا ۔ وہ بولے میں ہی اللہ عند ہوئی اور میں اوگوں کے متنقہ فیصلہ سے الگ رہا تمیں جاہتا۔ ب

( تاريخ طيري ج سمي ۲۰۰۵)

### <u> تعد نبره</u> هو دوسرول سے تقیعت جا ہنا ﴾

حمران میں ابان روایت کرتے ہیں کہ خالات کی ابیت کے بعد امیر المؤشین معفرت مثان رضی الشرعذ نے بچھے معفرت عباس رضی اللہ عز کی طرف بھیجا کہ انہیں بنا کر لاؤل ۔ جب واکٹر بیف لاے تو معفرت مثان رضی اللہ عنہ نے ال سے فرمایا بچھے کہا

تفیحت کَ آن مخت ضرورت ہے۔

حضرت عباس رضی الله عند نے فرالمیا آپ مندوید و بل پانچ باتوں پر کنی کے ساتھ من کے متحد میں باقتی ہاتوں پر کنی ک ساتھ من کریں تو قوم آپ کی بھی مخالفت تیں کرے گی۔ آپ رضی اللہ عند نے فرایا یا مبر کرنا (۴) لوگوں سے عمیت میں؟ هفرت ممیاس رضی اللہ عند نے فرایا یا مبر (۱) قبل سے مبر کرنا (۵) واز کو پویشدہ رکھنا۔ کرنا (۳) لوگوں سے درگز رکا معاملہ کرنا (۳) نری اختیار کرنا (۵) واز کو پویشدہ رکھنا۔

## فيه نبرٍ ۽ ﴿ مخاوت وحسن جمال کا پیکر ﴾

ش استے باپ کے ہاں آیا اور اُٹین اس واقد کی فیروی انہوں نے کہا تیرے ساتھ ہیا (حسن سلوک اور جود وکرم ) کمل نے کیا؟ ٹی نے کہا جی آئیں جاست بھی تو انہا جاسٹاجوں کے وہ مجد عمل سور ہا تھا۔ اور بھی نے اس سے ذیادہ صاحب حسن و جمال بھی میں و یکھا میرے والد نے کہاد وامیر المؤمنین عثمان بن عقان رضی القد عز ہیں۔

(معرية حمان فليغرمظوم منه)

### تدنيره ﴿ حضور ملي الله عَلَيْهِ كَا حضرت عَمَّان عن حيا كرنا ﴾

حضرت این عمرضی الله عزفریاتے ہیں کہ ایک مرتب حضور مینی بینتی ( گھر بیس)
ہینے ہوئے تھے اور صفرت عائشہ رضی الله عنها آپ کے بینچے بینی ہوئی تھیں کو استے بیل
حضرت ابو بکر رضی الله عند اجازت کے کرا اور آ ہے۔ پھر بینچی ہوئی تھیں کو استے بیل
کر اندر آئے پھر حضرت صعد بین یا لک رضی الله عند اجازت کیکر اندر آئے پھر حضرت
عیان دمنی الله عند اجازت کے کر اندرائے حضور مینی بینی ہا ہی کر رہے تھے۔ اور حضور
میٹی بینی کی درہے
مینی مندرے حیان رضی الله عند کے آئے پر حضور میٹی بینی نے اپنے میشن کر بینے جاؤل
دیا۔ اوا بی ذرجہ میمنز مد (حضرت عاکشہ رضی الله عند) سے قربانی ورا پیچے بعث کر بینے جاؤل
میں معرورے حضور میٹی بینی ہے بھو دیر بیات کر رہے ہے می تو حضرت عاکشہ رضی الله عند نے
میرش کیا یا تی الله میائی بین ہوئے والد اور دومرے میں بیا اندرائے تو آپ نے ندتو میمنے
میرش کیا یا تی الله میائی بی بیارے والد اور دومرے میں بیا اندرائے تو آپ نے ندتو میمنے
میرش کیا یا تی الله میائی بیا میرے والد اور دومرے میں بیا اندرائے تو آپ نے ندتو میمنے
میرش کیا یا تی الله میائی بیا میں میں بیان کر ا

حضور منٹیڈیٹی نے فربایا کی شن اس آدمی سے حیانہ کروں جس سے فرشیۃ حیا کرتے میں اس ذات کی تھم جس کے بھٹ میں بحری جان ہے فرشیۃ حیان سے اسے بن حیا کرتے میں جیسے الشاور رسول میٹی تیٹیڈ سے کرتے ہیں ۔اگروہ اندرآتے اور تم میرے پاک جیٹی ہوٹیمی تو وہ ندتو بات کر کئے اور نہ وائیس جائے تک مراثھا تکے (احکامات تجاب سے پہلے کا واقعہ ہے)

( حياة العمليدي عص ٢٩٩ يحوال المرادري عص ٢٠١٣ )

### تدنيره ﴿ قبركا خوف ﴾

حضرت مثالنا رضی الله عند کے آزاد کردہ غلام حضرت بانی رحمۃ الله علیہ کہتے میں کہ جب معفرت عثال رضی الله عند کمی تیر پر کھڑے ہوئے تو اتنارہ نے کہ داڑھی تر ہو ج تی ۔ الن سے کی نے پر چھا کرآپ جنٹ اور دوز نے کا خذکرہ کرتے ہیں اور ٹیمل رہ نے ۔ ہیں اور ٹیمل رہ نے ہیں گئیں تبرکو یا دکر کر دوئے ہیں؟ فربایا میں نے حضور مطابع کا فربائے کو باتے ہوئے سنا ہے کہ تیرا آخرت کی منزلوں میں سے مجلی منزل ہے جو اس سے سیالت سے چھوٹ گیا اس کیلئے بعد کی منز میں سب آسان ہیں۔ اور جو اس (سے عذا ب) میں پیش کیا اس کیلئے بعد کی منز میں اور بھی زیادہ تحت ہیں۔ اور جو اس (سے عنور سٹائیڈ پڑے ہے ہی سنا ہے کہ می سا ہے کہ می سنا ہے کہ میں اور حضرت منظر ایس انہیں و یکھا کہ تیر کا سنظر ایس سے زیادہ کھیرا بہت والما نہ ہو۔ اور حضرت بائی نے حضرت عنان دشی الشرعنہ کو ایک تیر پر بیشھر پڑھے ہوئے سنا ہے۔

فبان نشيج منها تنج من ذي عظيمة

والافسائس لااخمالك نباجينا

(اے تیروائے!) اگرتم اس کھائی سے بھولت سے چھوٹ سکے قوتم بودی زیروست کھائی ہے چھوٹ سکتے۔ درنہ بھرے خیال بھی تھیں آئندوکی کھاٹیوں سے تجات ٹیس ل سکے گی۔

(حياة يعسى بدج علم ١٨٠٧ موال ترندي ودبيتهم في وكلية ج امن ١٣)

## <u>تەنبرە</u> ﴿ تجديد كعبہ كيلئے فتى كرنا ﴾

۱۹ جمری بین حضرت عثمان رضی القد عذرے قرم کھیے تجدید اور تو سیج کا تھم دیا اور اس مقصد کیلئے انہوں نے لیک جماعت سے چکھ زمین خریدی۔ جبکہ چھا لوگوں نے اپنی زمیش فروخت کرنے سے الکار کیا تو آپ رضی اللہ عذرنے ان کی عمارتی گرا ویں اور ان کی قیمتیں بیٹ افعال میں بی کرا ویں۔ بعد جس ان تو گول نے صفرت عثمان رضی اللہ حد کے پاس آکر چیکا دیکار کی تو آپ نے انہیں قید کرنے کا تھم دیا اور فر مایا کہتم کو گول کو میر کی شراخت اور میرے تھم کی وجہ سے بھے پر چاتا نے کی جمادت ہوئی ہے۔ جبکہ تمہارے ماتھ معنرے عمر رضی اللہ عن سید کی اس تھم کی کا روائی کی تو تم ان پڑیس چاتا تے جھے۔ آ فر کارع بواللہ بن خالہ بن اسید کی سفارش پر انہیں رہا کر دیا گیا۔

( تاریخ طیری عسمی ۱۳۵۸)

### <u>تەنبرە</u> ﴿ رعایا کے ساتھ مُسنِ سلوک ﴾

معترت عبیداللہ بن مرض اللہ عند فرماتے بیل کر معترت عثان وہی اللہ عند فرماتے بیل کر معترت عثان وہی اللہ عند اللہ عند اللہ مدیداللہ برے بیرا۔ خداکی اللہ عند اللہ بر برن بھی جہا ہورہ بیرا۔ خداکی اللہ برن تمہاری دائے ہیں تمہری باتھ اللہ برن تابل مدید تعرب ہوئے اللہ بیان مرافق کے ساتھ فقہ طاحت بھی تمریک ہوائی ہے ساتھ فقہ طاحت بھی تمریک ہوائی ہوئے اللہ باللہ مدید تعرب ہوئے اللہ باللہ برن المؤسنین ! آپ ہمارے مالی تغیرت کی ادائی کو کھیے بھی کر گئے ہوئی دائے ہیں؟ آپ رضی اللہ عند نے فرمایا ہم ان برائنی کو کئی کے باتھ جازی ادائی کے باتھوں فروفت کر دیں گے۔ اس پر وہ بہت فوٹی ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایا ا

( ۶ رخ میری ی سی ۵ ۱۳۰۰)

## نمينير ﴿ الْكُوشِي كَي كَمَسْمِكَ ﴾

معترت عمّان دمنی اللہ عند نے اللہ عدید کے لیے پائی پینے کا ایک کواں
کھد دایا۔ ایک دفعہ آپ اس کویں کے سرے پر بیٹھے ہوئے اس انگوشی (کو جرحضور سلی
اللہ علیہ وسلم نے تعلوط پر مہرجت کرنے کے لیے بنائی تھی۔ بعد از ان معترت او بر محمدیق
رضی اللہ عند نے بطور مہر استعمال کیا۔ آپ کے بعد معترت عمر غاد دق رضی اللہ عند نے
رضی اللہ عند نے بطور مہر استعمال کیا۔ اور اب معترت حالان رضی اللہ عند کے پاس تھی ) کو
ایٹ ذیات خلافت میں استعمال کیا۔ اور اب معترت حالان رضی اللہ عند کے پاس تھی ) کو
حرکت دے رہے تھے اور اے ای انگی میں تھمارہے تھے کہ انگوشی الن کے پاتھ سے نگل
کر کنویں میں گرگی۔ او گوں نے کنویں میں اس کو بہت حالتی کیا بہاں تک کہ اس کا سادا

بعد على معترسة عثان رضي الله عندسة إعلان كيا جويعي تخلص إس المؤخي و\_ليكر

آئے گا۔ اسے ہماری رقم وی جائے گی۔ آپ رضی اللہ عند کو اس خاتم مبارک بے کم کم اسے گا۔ اسے ہمارک بے کم کم اور الدوس کی طاقت کی ہے۔ آپ رضی اللہ عند کو اس خاتم مبارک بے کم کم اور بہت اور بہت آپ برطرح سے الایس ہو گئے تو آپ نے اس بھی آپ کو وہ انگوشی بنائی گئی۔ اور اس برحمد جاند کی انگوشی بنائی گئی۔ اور اس برحمد مسول اللہ کندہ تقارآ ب رضی اللہ عند نے اسے اپنی انگلی بیس کی نائی ہیں۔ آپ کو شہید کیا۔ میں آپ تو وہ انگوشی ہی خاتم ہوگی۔ اور سمعلوم ندہو سکا کہ کون اس انگوشی کو سے گیا۔ میں اور سمعلوم ندہو سکا کہ کون اس انگوشی کو سے گیا۔

<u>نيەنىس</u>﴿احساسٍ وْمَه دارى﴾

معنہت ابو ذورضی انقد عزجب عدید تشریف لاے تو عشرت عثان رضی انقد عشر کی عدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت عثان رضی اللہ عند نے ان سے بہ جھا کہ الل شام تمہاری شکایت کرتے ہیں ۔ حضرت ابو ذورضی اللہ عند نے جواب ویا کہ میرے نزد یکے مسلمانوں کے مال کوانشد کا ال کہنا من سب نہیں ہے ۔ اور والت مندوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ دو مال و دولت کوئی کریں۔ چنانچہ یہ اوگ میری اس بات سے اختیا نے کرتے ہیں ۔

حفزت عمّان رضی الله عند نے فریلیا ہے الاؤر ؛ برایدفرض ہے کہ بھی اسپیغ فرائش کو ادا کروں اور رمایا کے فقہ جو واجبات ہوں انہیں وسول کروں۔ اس لیے بھی آئیس زاہد سیٹنے پر بھبورٹیس کرسکٹار البت بھی آئیس محنت کرنے اور کھارے شعار بننے کی تلقین کرسکٹا ہوں۔ : ۲ مرٹ فری ج سم ۲۸۵

### <u> تەنبر»</u> ﴿ اكرام اور پئة كى بات ﴾

حفرت ابوؤ روخی الله عندے جب مدینہ سے باہر دہنے کا ادادہ کیا تو حفرت مثان وشی اللہ عند سے اجازت مائی تو حفزت مثان رمنی اللہ عند سے انکار فریا دیا۔ لیکن جب ان کا اصرار بوها تو اجازت وے دی اورجائے ہوئے ڈٹیس اونوں کا ایک رپوڑ بھی میااور ووغزام بھی دینے اورائیس بیا بھی کہا کہتم مدیند آیا جایا کرد کریں ایسا نہ ہو کہتم یالکل اعرافی بن جاؤے چنانچیا ہو ورمغی احد معدر باؤہ چلے مجھے اورا کیا۔ سمجد بنائی اور مدید تھریف ل اگر بیتے ہتھے۔

( : رنّا هری ۱۳۳۵ (MI)

## <u>نە بىرە،</u> ﴿ميقات كاخيال ركھنے كى تاكيد ﴾

حفزت عبدانڈین عامروش الذہنے نے قومات کیٹرہ پرشمرائے کے طود پرجمرہ کی نیت کی اور نیٹا پورے احرام باندھا اور کی معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت عثان رضی ایڈوعنہ کے باس آئے تو حفزت عثان رضی اللہ عند نے ( ایٹا پور ) خواسان سے احرام باندھنے پر ان کو ملامت کیا اور فرمایا '' کاش کرتم اس میقامت سے احرام باندھنے جہاں سے مسلمان احرام باندھا کرتے ہیں۔

(ئارئُ\فِينَ ئامائن#)

## <u>تەبىر.</u> ﴿ برائى كاقلع قمع كرنا﴾

تحکیم بن عبدروایت کرتے میں کدید بید منورہ بھی جب دنیادی خوشالی آئی اورانوگوں کے پاس دولت کی فرشالی آئی اورانوگوں کے پاس دولت کی فرادائی ہوئی تو دولت مندی انتہا رتک کینجی تو وہائی سب سے پہنے جو برائی رونما ہوئی تو دہ کیوڑ وں کو اُڑانا اور فتلف چیز ولی کی نظامر اپنی خلاف سے عثان رضی اللہ عند سنے لوگوں کی اس بے راہ روی کو روکنے کی خاطر اپنی خلاف کے آخو ہی سال تبید لیدی کے ایک فضل کو مقرد کیا کہ دوان کیوڑ دی سے پرکانے اور نشاتہ ہوئی کے مراکز کوشتم کر ہے۔

( تاريخ فيري ين سومن ٢ يم)

# تَصَيَّمَ عَلَيْهِ الشَّمَاعَي ضَرورت كَي خَاطرَ تَمْ حَدِيثُ كَاتَعُم ﴾

عضرت عبدالله. بن وبهب رحمة الله نله كنته بش كه حضرت عنجان رضي الله عنه نے حصرت اپن محررتنی اللہ عمتہ ہے قرانها ماؤ اوراوگوں کے قامنس بن ماؤ ۔ ان میں فیصلے ا کیا کرو۔ معزے این عمر دیشی مفتہ میں کہا ہے میر الہ منین! کیا آپ مجھے اس ہے معاف رقعیں کے محترت مثان رضی اللہ منانے فرمانہ نہیں ۔ بیل حمیمیں شم دینا ہوں رہم جا کرئوگوں کے قامنی ضرود ہو۔ حضرت این تھر رضی اللہ عندنے کہا آ ہے جعدی نہ کریں۔ کیا آ سیانے رسول الفرنسی المدہلیہ وسنم ہے میٹیس سنا کدجس نے الفرک پڑہ جاتی وہ بمبت بزی بناه میں آئٹ بنا۔ حضرت عنان رضی اللہ عنہ نے فر ڈیا ماں۔ حضرت وہن عمر رضی الله عندية كريك قاض بين سالندى بدوعاية دون وعفرت مكان رضي القدعة ب فرما اتم قائنی کیوں نہیں بنتے ہوا' حال نکر تمہر رے دا مدنو قائنی تھے۔ معرت ابن عمر یشی الله عنه نے کہا میں نے حضور سلی اللہ عابہ و ملم کو پیفر ، تے ہوئے منا ہے کہ جو قاطی بنا اور پھرند جائے کی وہیا ہے غامہ فیصلہ کر دیا تو وہ وہ زنی ہے ۔اور قامنی عالم ہواور حق والصاف کا فیصلہ کرے وہ بھی ہے جے سے کا کہوہ اللہ کے بال جا کر برابر مرابر چھوٹ جائے (شہ انعام لطے اور نے کوئی سز النگ ) اب میں حدیث کے شفتے کے بعد بھی میں قاطن پینے کی أميدكر تكتابهورية

اس بات پر حضرت عثمان رضی الله عندیت ان کے مقد کو آبول کر میز اور ان سے مقد کو آبول کر میز اور ان سے خرایا کرتم غرایا کرتم کو قد معاف کردیا لیکن تم کسی اور کوب بات نہ بتانا (ور نداگر سروے تو الکارکر کے ایک سے تو کری ہوگی؟) ایک کٹے تو چھرمسلمانوں میں قاضی کون ہے گا؟ ہے اچتر فی شرورت کیے مجدی کردگری ہوگی؟) (میان میں بروی میں معروبا)

<u>تھے نبری (پ</u> حضرت مثان رہنی اندعہ کوجس مسئلہ میں فیہ ہونہ اور اس کے متعلق کوئی مسج داستے گائم شکر سکتے تو دومرے محابہ سے اشتشار فریائے اور عوام کو بھی ان کی طرف ریور گا کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفر تج سے دوران ایک تخص نے پرندہ کا محوشت ویش کیا جو شکار کیا تم یا تھی۔ جب آ ب کھانے کے لیے بیٹے تو شہ بھوا کہ حالت احرام بھی اس کا کھانا جائز ہے یا تیس؟ حضرت کی وہنی انڈ عند بھی بھسفر تھے۔ ان سبے استعمال کیا انہوں نے عدم جواز کا فتو ی دیا تو صفرت میں رضی انڈ عند نے اسی دفت کھانے سے باتھ دیک لیا۔

( خلقائے راشد بی اس ۴۴۹ بحوال معدرک این جنبل ج اس ۱۰۰)

### تَصَهِيْرِهِ ﴿ فَرِيطَهُ مِنْكِمْ وَمِنْ ﴾

نائمپ رمول سنی الفدعایہ وسلم کا سب سنے اہم فرض دین کی خدمت اور اس کی اشاعت و تہلئے ہے۔ اس کیے حضرت نیجان رحتی الفدعتہ کو اس فرض دین کی خدمت اور اس کی اشاعت و تہلئے ہے۔ اس کیے حضرت نیجان رحتی الفدعتہ کو اس فرض کے انجام و سنے کا ہر مختلہ خوا اسلام کے مان کر کے ان کو وین شکن کی طرف و محرت دیتے تھے۔ لبنداؤ کیک وفعہ بہت می روی کو فوا ان کر کے ان کو وین شکن کی طرف و محرت دیتے تھے۔ لبنداؤ کیک وفعہ بہت می روی کو فوا ان کر ہے ہاں جا کر تبلیغ کے اسلام کا فرض انجام و یا۔ چنانچے دو موتوں نے مناثر ہو کر کامیری تو حد کا اقر ادر کیا اور ول سے مسلمان ہو کی ۔

﴿ طَلْقَائِ وَاللَّهُ مِنْ صَلَّى ١٩٦٨، وَالدَّاهِ بِالنَّمْرُودُ بِأَلِبُ مُعْفَى الْمُرَّادِ }

### <u>نەنبر،</u>﴿ نَكْنَهُ فَقَابِت﴾

ا کیک و فید معفرت محررض الله من مکه تشریف لے گئے۔ اورا پن چاورا کیک مخص پر جو خانہ کعب میں کمٹر اجوا تھا ڈالی وی۔ انتقاق سے اس پر اکیک کیوٹر بیٹھ کیا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ چاور کو اپنی بیٹ سے گندہ نہ کر دے اس کو اڈرا ویا۔ کیوٹر اُڈرکر دوسری جگہ جا جیٹھا۔ وہاں اس کو ایک سمانی نے کاٹ لیا اور وہ ای وقت سر کیا۔ حضرت حمان رضی اوٹر عنہ کے مناہنے بیسمنلہ پیش ہواتو انہوں نے کفارہ کا فنوی دیا کیونکہ وواس کیوٹر کوایک محفوظ مقام سے غیرمحفوظ مقام میں پہنچانے کا باعث ہوئے تنے۔

( خلقها نے روشد کن میں ۲۰۰۱ بحوالہ سند شافعی میں ۵ سے )

## نے نبراہ ﴿ اپنی زات کومشورہ کے تابع رکھنا ﴾

( معربت شن دُوانتور بِيسُ ١٨ محوال ولا مالوفاه ج م ٩٠٨ )

# مترنين ﴿ كلمهُ خيركا فورأ انباع كرنا ﴾

حفرت طلی بن عبیدالقدیشی الله عند نے حفرت عمان دشی الله عند سے سات الاکھ کی قیست پران کی اداخی قریدی۔ اور دقم کے کرائن کے پاس سے مطلح نے قربایا ایک حقیم سے بید معاملہ کرر ہا ہوں تھراس کواک بات کی فیرفیس ہے کہ اس سے تھرشی اللہ کا کیا محم تازل ہونے والا ہے۔ جب آ پ رضی اللہ عند نے بستا تو آ پ نے اپنے قاصد کے ور ایداس بال کورات جرفتیم کرایا حتی کرمی تک ان کے پاس ایک درہم بھی باتی فیمس بھا۔ (تاریخ جریء جس ۴۳)

### <u> قد نروه</u> ﴿ جائز سفارش کرنا ﴾

ریج بن الحارث بن عبدالمطلب رضی اللہ عند مجد ہو بلیت جی معنزت عثان دمنی اللہ عنہ کے شریک ہے۔ جسب آپ خلیف مقرد ہوئے توعیاس بن ریج نے معنزت عثان دمنی اللہ عنہ ہے کہا کہ آپ لئن عامر کونٹر برفر اکمی کہ وہ جھے بطور قرض کے ایک لاکھ دقم دید ہے۔ چنانچہ آپ دمنی اللہ عند نے اسے تحریر کر دیا اور ایمن عامر نے انہیں آیک لاکھ کی قم دے دی۔ نیز معنزت عثان دمنی اللہ عنہ نے انہیں ایتا گھر بطور ہور سے دے دیا اور آج شک ان کا کھر عمیاس بن رکھ کا گھر کھانا ہے۔

(۲۰۰۶ فبري ۲۵ س۱۳۲۲)

## <u>تەنبى،</u>﴿اعالىح پرگرفت﴾

تحراور طلی کی دوایت ہے کہ انن ذی الخبکہ نہدی نیرن جادہ کا کام کیا کرتا تھا۔ جب حضرت عمان دش اللہ عنہ کواس کے اس کام کے بارے بھی اطلاع ہوئی قرآب نے ولید بن عقبہ کو تکھا کہ اس بارے بیس این ذی الخبکہ سے ہو چھا جائے اگر وہ اقرار کرے تو اسے شخت سزادی جائے۔ جانچ و کید بن عقبہ نے افتیں بلوایا اور اس سے ہو چھا تو اس نے کہا بال ہے ججب و تحریب شعبہ و بزی کا کام ہے اور اقرار کیا تو ولید بن عقبہ نے آئیس سزا دسینے کا تھم و یا اور موام کو بھی اس کے بارے بیس آگاہ کیا ہوا ہوران کے سامنے معنرت عمان رضی اللہ عند کے فلاکو پڑھ کر سایا مجیا کہ 'میس عالمہ نہایت شجیرہ اور تھین ہے اس لیے تم اوک بھی سنجیدگی اعتیار کرو اور بھی بنداتی اور ول گئی سے بچے ۔ تو گوئ کو اس بات سے تھی۔ بود کہ معنرت حمان فنی رص اللہ عنہ تک اس کی اطلاع کیے تیجے۔ او گوئ کو اس بات سے تھی۔

(تادئ فيري چ ۳۰۰)

تدنبره و (عزاز سفارت رسول النصلی الله علیه وسلم ﴾ حنورسل الله علیه وللم نے (ملح حدیدیا کے موقع بر) معرب عمان دخی الله عندگو بلا کرفر بیش کی طرف بیجا اوران ہے فرمایا کدائیں ہدینا دوکہ ہم ( کمی ہے ) لائے گے جی جہاں کے طرف کے لیے ج کے لیے جیس آئے بیل سہ ہم تو صرف عمرا کرنے آئے بی راور ان کو اسلام کی طرف دفوت و بنا اور ان کو اسلام کی طرف دفوت و بنا اور ان کو اند عندان سے پاس جا کران کو افتح کی خوشخری سناویں اور ان کو بنا ویں کہ اند مقالی عنفریب کہ بیل ایپنز وین کوایا بنالب کر وی سے کہ بیل ایپنز وین کوایا بنالب کر وی سے کہ بیل ایپنز وین کوایا بنالب کر وی سے کہ بیل ایپنز وین کوایا بنالب کر وی سے کہ بیٹر کی سے گے۔ بیز تو فیری وے کرآ پ صلی اند علیہ دیکھی میں اند علیہ دیکھی ہے۔ بیز تو فیری وے کرآ پ صلی اند علیہ دیکھی کے دیں کہ دیکھی وی کرآ ہے۔

حضرت حتان رضی الله عن تشریف لے کے (کہ کے داستے ہیں) مقام بلکہ را یک ان کا قریش کی ایک جماعت پر گزر ہوا۔ قریش نے پوچھا کہاں (جا رہے ہو؟) انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیمتہارے پاس بھیجا ہے تا کہ جس تہیں اللہ مقائی کی ظرف اور اسلام کی طرف وقوت دوں اور جہیں تنا دول کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں۔ ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بھیے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا تھا انہوں نے ویسے ان کو دھوت دی۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی ہائت میں کی ہے ہوا کا اینا کام کرو۔ آبان بن سعید بن خاص نے کھڑے ہوکر معرب حیّان رضی اللہ عند کا استقبال کیا اور ان کو اپنی بناوش کیا اور اسٹے کھوڑے کی زین کسی اور معرب میّان رضی اللہ عند کو اسے کھوڑے ہے آگے بھا کرکھ لے کئے ۔

(حيانا السحابرين اس ١٠٠١ توالا كتر العمال ين ٥٥ م ١٨٨)

نستبرین ﴿ ﴿ ثِنَى ہِم آ بَنگی اور حب رسول صلی اللّه علیہ و سلم ﴾ بب معزت مثان رضی الله عوسلے حدید کے موقع پر کمہ تشریف لے سمے تو نظروں کے سامنے بیت اللہ شریف تعاجم کی طواف کی صرت میں سب مسلمان آئے ہے۔ قریش نے معزت مثان رضی اللہ عدے کہا کہ ہم محرصلی اللہ علیہ وسلم اوران کے ساتھیوں کو کمہ شی وافل ہونے کی اجازت تھیں ویں کے۔ البیدتم باہوتہ عمرہ کرلو۔ (معترت عثان فلينه مقلوم ٢٨٠)

### مند نريد السب سے پہلے الل وعيال كے ساتھ جمرت ﴾

صفرت قادہ دخی اللہ عند فرہاتے ہیں کہ (صحابہ علی سے ) سب سے پہلے اللہ کے لئے جس نے اپنے اللہ عندان میں اللہ عند ویال کے ساتھ جرت کی وہ حضرت خلان بن عفان دخی اللہ عند ہیں۔ میں نے حضرت اللہ وحیال کے ساتھ جرت کی وہ حضرت اللہ وخی اللہ عند کو یہ اللہ عند ہیں۔ میں سفر حضرت اللہ وخی اللہ عند کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت وقید دخی دخیل اللہ عنہ اللہ عنہ ہوئے۔ کر کے عبشہ چلے کئے ۔ اور ان کے ساتھ ان کی بچوی معفرت وقید دخیل اللہ عنہا صفور سٹو ایکنے کی صاببز اوی بھی تغییر ۔ حضور سٹو ایکنے کی صاببز اوی بھی تغییر ۔ حضور سٹو ایکنے کی صاببز اوی بھی تغییر ۔ حضور اللہ عند اللہ عند

حقور مائی تینی نے قربایا اللہ تعالی ان دونوں کے ساتھ رہے۔ ( حضرت عثبان رضی اللہ عن حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے فخص ہیں جنہوں نے اسپنے اہل وعیال کے ساتھ جرت کی ہے )

( حياة الصحاب من السي ١٩٣٨ بحواله العبولية من ١٩٣٠ )

### <u>تد نبره ﴿ بِامر مجوري حديث ندستانا ﴾</u>

معرت عمّان بن عفان رضی الله عندے آزاد کردہ قدم حضرت بوصالح کہتے ہیں کہ میں نے معرف عمّان بوصالح کہتے ہیں کہ میں نے معرف عمّان رضی الله عندگو منبر پر بیرقرائے ہوئے سا اے لوگو ! ہیں نے حضورا قدش سؤند ہیں اللہ کے صدیت می تھی۔ لیکن اب تک آپ لوگوں سے چہنا رکھی تھی اللہ کہ (اس حدیث ہیں اللہ کے دائے میں ہوئے کی ذیرہ ست فضلیت کوئ کر) آپ لوگ مجھے جھوڈ کر بھلے نہ ہو کی رکھن اب بیرا بیرنیا نیال ہوا کہ وہ حدیث آپ لوگوں کو سنا دوں تا کہ ہم جماعوں ہو (میریہ پائی کہ بیدر بنا یا اللہ ہمرات میں بدین سے جلے جاتا) میں نے معنور مشہانی کی بیرفر بائے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے دائش میں بدین سے جلے جاتا) میں نے معنور مشہانی کی بیرور بنا اور میکنوں کے بڑار دان سے بہتر ہے۔ کے دائش ہیں ایک دان مرحد کی مفاظمت کیلئے بہرور بنا اور میکنوں کے بڑار دان سے بہتر ہے۔ کے دائش ہمرات میں دیا ہوئی سے بہتر ہے۔

## تم نبرور ﴿ اللَّ بيت كي تعظيم أور الن مع حبت ﴾

حفرت قاسم بن محدّ کہتے ہیں صفرت عمان نے جو بہت سے بنے کانوں بنائے ان چی سے ایک قانون بیاتھا کہ ایک آدئی نے ایک جھڑ سے ہیں صفرت مہاس رہنی اللہ عنہ کے ساتھ مقاریت آمیز معاملہ کیا۔

اس پر حضرت عین رضی الله عند نے اس کی بنائی کی ۔ کسی نے اس پر اعتراض کیا تو اس سے فر بایا کیا یہ ہوسکتا ہے کہ حضور سائی ایٹی تو اسپنے بچیا کی تنظیم فرہ کیں اور میں اگی تحقیر کی اجازت نامے وہ اس اس آوی کی اس گستا نی کو جو اچھا مجھ رہا ہے وہ کھی حضور سائی ایٹی کی مخالفت کر رہا ہے ۔ جنا تی حضرت علیان رضی اللہ عند کے اس سے قوتوں کو تمام معاہد رضی اللہ عند نے بہت بہند کیا ( کہ حضور سائی ایٹی کے بچیا کے گستان کی بنائی ہوگی) معاہد رضی اللہ عند نے بہت بہند کیا ( کہ حضور سائی ایٹی کے بچیا کے گستان کی بنائی ہوگی)

# تسنبرج ﴿شيطانی وساوس ہے نجات کی فکر ﴾

حعرت محربن بمي دهدة الشعليه كبتر بيما معرت عمردش الله عندا يك مرتب حصرت عثان رضی الندعنہ کے باس ہے گز رہے معترت عمر دشی اللہ عندینے انہیں سماہ م کیا انهول فيصلام كاجواب شاديل معترت مردضي التدعن معترت ابويكردشي الفرعندك بإس مکے اور ان سے معترت حمان کی شکایت کی۔ ( یہ دونو معترات معترت حمان وہنی اللہ عز کے پائے آئے ) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ ہے کہا آپ نے آیے جمالی کے سلام کا جووب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثان نے کہا اللہ کی حتم! میں نے (الن کے سلام کو) سنا ہی تیں۔ میں تو کسی حجری سوٹ شیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عندنے ہوچھا آپ کیا ہوئ رہے تھے؟ معرب طان رضی اللہ عندنے کہا چل شیطان کے خلاف موی رہاتھا کہ وہ ایسے برے خیالات میرے ول بھی ڈال رہاتھا کہ زبین پر جو کچھ ہے وہ ساراہمی مجھٹل جائے تو بھی ان برے خیالات کو زبان مِنہیں لاسکا۔ جب شیطان نے میرے دل میں بہ ہرے خیالات ڈالنے شردر کے تو میں سے دل میں کہا ا كُن ش من صور من وي من المراب المران شيطاني خيالات سي عات كيب في ؟ حعنرت الويكروضي الشاعندنے فرماني ميں نے حضور متابيّة بيتم سے اس كى شكايت كى تھي اور میں نے حضور سے **یو جھاتھا کہ شیطان جو ہرے خیالات ج**ارے دلوں میں ڈالٹا ہے ان ے جمیر نجات کیے ملے گی؟۔

تعفود مُنْ الْمُنْ اللهُ مَنْ فَرَمَا بِالنّاسة نَعِاست تَمْمِينِ اسْ طُرِح سِطْحَى كُرَمَّم وه كُلُمَّهُ كَهِ لَيَا كُرُو جُوشِ فِي مُوتِ كَهُ وقت البِينَّ بِنِهَا كُوهِشِ كِيا تَمَّا لَيْكِنَ الْهُولِ فِي وهُكُمْ يُمِين جُرِّعا قال (اورود كُلُم يه بِهِ: لا الله الا اللّه صحصة وسول اللّه)

(حياة السحادي على ١٢٥ بحالة تحب الكنوع السعاد)

<u>ضرنبراء</u> ﴿ حدیث رسول سائیلاً آئم کی وجہ ہے کیجھ کیجھا کی ندویتا ﴾ حغرت معربی ابی وقامی دخی اللہ عند فرمائے ہیں جس محیر جس معرب جان رضی اند مندے پاس سے گز را ہیں نے اُٹین سلام کیاانبوں نے جھے آگھ پھر کر دیکھا بھی 'نیکن میر سے سلام کا جواب نددیا۔ ہیں امیر الموشین معفرت عمر بن الخطاب رضی انڈ مند ک خدمت میں کمیا اور ٹیل نے دووفد بہکہا اسے امیر الموشین ! کیا اسلام ہیں کوئی ٹی چیز پیدا ہوگئ ہے؟ معفرت عمر رضی انشدنے بے جھا کیا ہوا؟

یں نے کہا یں آپ کو وہ بات ہناؤں ایک مرتبہ حضور میں فیٹ نے دما کے اہتدائی حصر کا تذکرہ فربایا (کدوما کے شروع شی اسے باحسا جانے ہیں ایک ویہائی حصر کا تذکرہ فربایا (کدوما کے شروع شی اسے باحسا جانے ہیں ایک کے اور خل اور میں مشتول ہوگئے ہر محصور میں فیل کے کہرے کئے ہے کہ اور خل ہورے کا کہرے کئے ہے کہ اور خل ہورے کا کہرے کئے ہے کہ اور میں حضور میں فیل کے میں حضور میں فیل کی اس کئے میں سے ذراح الدر نہ جلے جا کیں اس کئے میں نے ذمین پر پاؤل ذور سے درے اس پر حضور میں فیل ہوگئے ہے درے اس پر حضور میں فیل ہم مری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ہے کون ہے (کیا) ایمان کی بار حضور میں فیل کی ایک نے حرف اور فرمایا کیا بات ہے کہ میں نے حرف اور فرمایا کیا بات ہے کا میں نے حرف ایر اور کو کیا اور فرمایا کیا بات ہے کہ میں نے حرف کیا اور کو کیا بات ہے کہ میں نے کہ کہ کہا تذکرہ کیا

پھر بددیمالی آ میا تعاادرآباس سے باقل عل متحول موسح تے۔

حضور میں بھی الم کے فرما ایا ہاں وہ مجھلی والے (حضرت بینس) علیدالسلام کی وعا ہے جوانہوں نے مجھلی کے بیٹ میں باگی تھی ۔ لا المدہ الاانست سیسحاندک انہی کست من السطانسین ان کلمات کے ساتھ بومسٹمان مجھی وعا کرے کا اللہ تعالی اس کی وعا ضرور تول فرما کی ہے۔

(حياة المحارث من ١٦٤٤ كوال المنز خ اس ١٩٨٨)

## <u>ند بروء</u> ﴿ تبولِ ضيافت کَ احِمُوتَی وجه ﴾

حضرت مقیرہ بن شعبہ وشی اللہ عند نے شادی کی اور حضرت عثمان وشی اللہ عند امیر المؤشن ہے۔ معفرت مغیرہ وشی اللہ عند نے ان کو (شادی کے ) کھانے پر بلایا۔ جب حضرت حمان وشی اللہ عند ( کھانے کیلے ) تجریف لاے کو فرمایا میر الوروز واقعا کیلی میں سنے جایا کہ آپ کی وجوت قبول کر اول اور آپ کیلئے میرکٹ کی وعا کردوں ( پینی آنا ضروری ہے کھانا خروری میں ہے۔ )

(حياة السمايدي سمر ١٥٦ بخال الكنو ج٥٥ ١٢١)

### تسنبرrr،﴿ من جانب الله لقب ذي النورين كا ملنا﴾

اس برحشور عالية بنائم قرماية المع حمان التم يركيا كميتم موجرا كل في جمد كوالله

نفائی کا یہ بیام بہنچایا ہے کہ بھی رقید کی بھن کلؤم کا نکاح ای مہراورای طرح تمہارے ساتھ کر دوں۔ بیٹا نچ حضور سٹٹنٹیٹنے نے حضرت رقید دخی الشدعنہا کے انتقال کے بعد حضرت کلؤم رضی الشدعنہا سے حضرت حان دخی الشدعنہ کا نکاح کر دیا۔ پھر جسب بامر خدادندی حضرت کلؤم کا بھی انتقال ہو کیا تو آپ سٹٹنٹیٹنے نے فردایا کدا کر میری اور لاکی بھی دوتی تو میں و بھی عنیان کے نکاح میں وے دیتا۔

( تاريخ اين خلوون ج اص ١٣٠٣ بموال ما كم)

# تدبره ﴿ يرانى ندو يكيف برالله كاشكراوا كرتا ﴾

حضرت سلیمان بین موق کیجتے ہیں حضرت میں بین عفان دخی الشدہ نہ کوکس نے اللہ عند کوکس نے اللہ عند کوکس نے اللہ کہ کچھ اللہ عندہ ہاں کے پاس جا کی حضرت میں دخی اللہ عندہ ہاں کے پاس جا کی حضرت عیان دخی اللہ عندہ ہیں تو آنہوں نے کھی تو دیکھ ہیں۔ البت برائی کے بڑات موجد ہیں تو آنہوں نے اس بات برافتہ کا شکراوا کیا کہ آنہوں نے ان لوگوں کو برائی برت بالا اور کیک خلام آزاد کیا۔
( جا تا اسماری میں میں 20 میں الرفتہ نے اس 20 میں میں 20 میں الرفتہ نے اس 20 میں میں اور ایک خلام آزاد کیا۔

# تسبَره و حضور معني أيكم والا وضوسِكها نا ﴾

حضرت عنان دہنی اللہ عند کے آزاد کردہ غلام حضرت حادث دہنی اللہ عند کہتے جس کہ ایک دن حضرت عنان دہنی اللہ عند جیٹے ہوئے تے ہم بھی ان کے ساتھ بیٹے ہوئے تے اپنے جس موذن آیا تو حضرت عنان دہنی اللہ عند نے آیک برتن جس یائی منگوایار براخیال بیسے کواس شرائیک بد ( تقریباً ما چمنا تکسہ ) پائی آ ناہوگا۔ اس سے دشوکیا پھر فرایا کہ جیسا جس نے اب دشوکیا ہے۔ حضور منٹائیٹا کو جس نے ایسا می دشو کرتے ہوئے دیکھا پھر حضور منٹائیٹ کیا نے فرایا جو میرے اس دشوجیا دشوکرے گا پھر کرے ہوئے دیکھا پھر حضور منٹائیٹ اس کے ظہر اور بھر کے درمیان سے کمناہ معاف کر دیتے جائیں گے۔ بھر وہ عمر کی فرز پڑھے گا تو اس کے عمر اور ظہر کے ورمیان کے گناہ معاف کردیتے جائیں گے۔ بھروہ مغرب پڑھے گاتو مغرب اور عمر اور عمر کے درمیان کے گناہ معاف کردیتے جائیں گے۔ بھروہ ماری زات بستر پر کردیٹس بدلتے گزاردے گا۔ بھروہ انھوکر وضوکر کے جمر کی فراز پڑھے گاتو اس کے جمراور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر دینے جائیں گے۔ کی وہ تیکیاں ہی جو گناہوں کو دور کردی ہیں۔

مجلس کے ساتھیوں نے ہوچھا، اے عمان ایت و حسنات ہو کش تو با آیات حالحات کیا ہول گی؟ معرّب عمان دخی اللہ اللہ اسے کہا با آیات صالحات بیکھات جس لا اللہ الااللّٰه وسیعمان اللّٰہ العمد اللّٰہ واللّٰہ اکبو والا حول و لا فوۃ الا باللّٰہ (ساۃ اسحارت مص مسم معرور ترقیب عام مسم

# الدنبراس ﴿ ونياص بدله چِكاف كَ فَكر ﴾

حضرت ایوانفرات دعمۃ الله علیہ کیتے ہیں مسترت عنان رضی الله عند کا ایک غلام تھار آپ نے اس سے فرمایا میں نے دیک وفد تمہارا کان مروز اتھا لہذا تم بھے سے بدل سلے ہور چنانچیاس نے آپ کا کان پکڑلیا تو آپ نے اس سے فرمایا زور سے مروز ۔ ویو حکی بدلہ ویٹا کنٹا چھاسے الب آخرت میں بدر نہیں دین بڑے کار

( جياة اصحاب ج مي ١٣٥ / كوال الريش اصغر قائل مناقب المعثر التحد المغر في ج ميم ١١٠)

### بنسبْریم ﴿ تحدیث نعمت اور بروں کی تعریف کرنا ﴾

عمرہ بن امریاضی کی دھرۃ القدمید کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں صفرت عجان وضی اللہ عنہ کے ساتھ طعام شب چی شریک تھا۔ نوریوہ ( عرب چیں آیک خاص تیم کا سالن وتا تھا جیسے نوریوہ کہتے ہے۔ اس کو ہمری کی کلیجی مگروہ ول اور کھی ودود دھ سے تیار کیا جا تا تھا) ساسنے آیا تو معرست مثمان نے ہوچھا کیسا ہے؟ جس نے کہا بہت لذیز اورنفیس ہے۔ جس نے آن تک ایسا فوریوئیس کھایا۔ اس پر معزست مثمان دہنی اللہ عنہ ہوسلے اللہ تھائی عمر ین افضاب رضی انشرعنہ پر رقم فر دائے دتم نے فزیرہ مجھی ان کے ساتھ بھی کھایا ہے؟ پیس نے جواب دیا بی ہاں! پیس نے کھایا ہے لیکن دو فزیرہ دیرا تھا کہ شرقو اس پیس کوشت تھا اور نہ تھی نہ دو دھ - حضرت عثمان رسی انشد عندنے فر طایاتم کی کہتے ہو۔ جمروشی الفہ عند نے جبد دو شخصت کی ذہری زندگی بسر کی ہے کہ اس کی بیم دکی کرنا مشکل ہے۔ وہ لذیؤ نئیس غذاؤی سے اجتماع کرتے تھے۔ ہیں افٹد کی تشم مسئمانوں کے مال سے ایک چید فیش

تم کو معلوم کے کہ بٹن قر کیٹی بٹی سب سے زیادہ مائد دار تھا اور بیرا تجارتی کاروبارسب سے ہوا تھا۔ میں بھیشہ زم نذاؤل کا عادی دہا ہوں۔اوراب قر میری عربھی زیادہ ہوگئی ہے۔ اس لئے بھوکوئرم فذاؤں کی اور بھی ضرورت ہے۔ بھی ٹیمن سیمنا کہ کئی جمعنی کو اس معاملہ بھی بھی برنکنہ بھینی کا حق ہے۔

( معنر به مثان زوالنورين من مهايمة بحواله جبري خ مامس المه)

# تدنبرين ﴿الله كراسة كيلة لشكركوساز وسامان دينا﴾

حضرت عبدالرحل ہیں خیاب ملمی رضی اللہ عند قربائے ہیں ہی کریم سٹھیڈیٹیڈ نے بیان فربایڈ اورجیش عمرہ ( فزوہ توک میں جانے واسلے فشکر ) پر قرح کرنے کی ترفیب دی تو حضرت عثمان ہیں عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کی وسیداور بلان سمیت مواونٹ میرے فرمہ جیں۔ یعنی جی وہ کور

پھر حضور سٹائی آئی متبرے ایک میڑھی ہیچے تشریف لائے اور پھر (خرج کرئے کی ) ترخیب دی تو حضرے عزن رشی الشدھ نے پھر کہا تھا تھے۔ اور پلان سیسے سواد ن میرے ذامہ جیں۔ معترمت عبدالرحش کہتے جین جس نے معتور میٹیڈیٹر کو ویکھا کہ (معترت عمان کے اتنا زیادہ خرج کرنے پر بہت خوش جین اورخوش کی وجہ سے ) ہاتھ کو ایسے ہلا رہے جین جیسے تجب و تیرانی میں انسان بادی کرنا ہے۔

اس موقعہ برعبدالصدراوی نے مجمانے کیلئے اپناہاتھ باہر تکال کر ہا کرد کھایا۔

اور حضور مٹن کیٹے فرمارہے ہیں اگر اتنا زیادہ خرج کرنے کے بعد مثان رضی اللہ عند کوئی مجی (علی)عمل مذکرے توان کا کوئی نشسان ٹیس مولاً۔

( حيا الصح بدج مهم ٢٠١٠ بحال البدلية خ ١٥٥)

<u>ند نبره ۳</u> ﴿ معجد نبوی مینی آیلیم کی کشادگی کیلئے زیبن خرید نا ﴾ معجد نبوی مینی قینی جب مرورت کیلئے ناکانی اور مختر بوگی تو معجد کے قریب ی ایک تندر نین نفاجی میں اس کا ایک مجود دل کافر فرود کشاتھا۔

آنخفرت می بیات کا ایما ہوا کہ اس قطعہ کو فرید کر اسے معجد علی شال کیا جائے۔ معفرت مثان دہنی اللہ عنہ کوائی کاعلم ہوا تو بیش قدمی کر کے ۲۰ یا ۲۵ بزار در ہم میں یہ قطعہ خرید لیا اور بخشرت میں آئی کم فرک آپ نے خوش ہو کر قربایا تم اس کو ہماری مسجد جمی شامل کرود۔ (اجروک )اور اس کا تواہم کو لیے گا۔

( معترت مثمان و دالتورين من مهم يخوال المبداليون سوس عندا)

### <u>ندبَر.»</u>﴿ قرضه معاف کرنا﴾

ا بیک مرنبہ حضرت اللورشی اللہ عنہ حضرت عنیان دخی اللہ عنہ کے پہلی بڑار کی رقم کے مفروض تھے۔ ایک دن جب حضرت مثان دشی اللہ عنہ سچد سے نکل دے تھے۔ تق حضرت اللی درخی اللہ عنہ نے ان سے کہا: میرے پاس دو پریا کیا ہے آپ اپنی دقم لے کچئے ۔ انہوں نے قرمایا: هو لک با ابنا بعد صد معودة لک علی دؤن کے ابوٹو ایر رقم عن نے تم کودے دی۔ اپنی خرودے برخرج کرد

( معفرت همان ذوالنور مين ص ١٠٠٥)

### شرنبرہ ﴿ بيب رسالت كى خدمت ﴾

ایک مرتبہ جارون تک الل بیت رمول الله من بینا کم کانا میسرند آیا۔حضور من بین کم تشریف لاے اورام الموشن حضرت عائش صدیقہ رضی الند عنبا سے ور بالات فرمایا ا کھائے کے لئے کوئی چیز ہے؟ حضرت عائشہ دخی اللہ منہائے موش کیا کہ ں ہے ملہ؟ اللہ تعالیٰ آب ہی کے بیٹھوں ہم کومرجت قروتے ہیں ۔حضور ملٹیڈیٹی (بیان کر) خاموش ہو سے و پنسوفر ما یا اور سید بین نفل ب<u>زیمند کل</u>یه آب تھوڑی تھوڑی دیر بعد (بعد از سرام) نماز کی م**یک** تبديل كرتے جاتے تھے۔ استخ ميں جغرت عثران رض اللہ عنہ آئے۔ اور اواز ت طلب كي ۔ معرب عا تشریفی اللہ عنفر اتی جی کہ تیں سے جا باعثان دشی اللہ عند کوآنے کی اجازت نہ دول۔ بھر بہ خیال کر کے کہ یہ بالدار صحابہ بٹس سے جیں۔ شرید اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ے ہم تک نیک پیٹیائے کا قصد کیا ہو البدائیں نے اجازت دے وی عثمان نے جھوسے مضور مُنْجُ اَيْتُم كا حال دريانت كيا من في جواب وبالاسماجيزات؛ حاريوم سالل بيت رساست نے مجھوٹیس کھایا۔ (یہ شفتے تن) حضرت عثبان رہنی اللہ عند نے روکر کہا کہ تف ( کلسافسوئر ) ہے، نیام بھرکبالے اس الموشین آپ کون سب مذتقا کہ آپ براہے حادثات محزریں اور تب چی ہے ذکر نہ کریں اور نہ عبدالرحن بن عوف، نہ تابت بن قیس جیے بالعارول ہے۔ ذوانتورین ہے کمہرکروایس لونے اور کئی اونٹ، مٹنی کیبول بھجوری اور مسلم ا کما مع سوورہم کے لا کرچٹی کی چرکہا ہے دیرے تیار دوگا تیں پکا بوا کھاڑا تا ایوں۔ چنانچہ روٹیاں اور بھتا ہوا کوشت لائے اور کہا کھائے بورھنیور میٹھاٹیام کیلے بھی رکھو بینے گھرام المونين عائش كوتم وي كرآ كنده جسب بمي اب واقعه بيش آسدُة بحص شرور مطلع كرة -

حضرت بخان رضی الله عند کے بطیع جائے کے بعد تعنور مین فیڈ تشریف الدے در فیف فرمانے عاکنت میں الله عند کے رسول مین بیٹ (اسے عاکثر میر ب بعد تم کو کھیلا ؟) تو علی ہے حرض کیا اسے الله کے رسول مین بیٹ آپ الله تعالیٰ سے وعا کرنے میں بتے اور آپ و خات جی اللہ تعالیٰ ہے وعا کرنے میں بتے اور آپ و خات جی اللہ تعالیٰ آپ کی وعا کہی وہ میں کرتا ۔ حضور مین بیٹی ہے استعاد آفر مایا کیا بلا ؟ آپ ہوری مجموری اونوں پر لدی کے بول ۔ ورہم کی جمیل ۔ ایک عدومت میں کرا، دوئی او بہت سا بھا ہوا کوشت ۔ آپ میں اللہ عدد نے ۔ اور وہ حم واللہ میں کہ تاری وہ حم واللہ میں کہ تبدو ہے۔ اور وہ حم واللہ جمیل کرتا۔

حضود مَثَّ اللَّهِ بِينَ كَرَ مِنْصَعَيْنِ بَكَدَمَ مِنْ لَكِينَا اللَّهِ مِنْ مَثَلِكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ف المسلهدو قدد وضبت عن عشعان فاوض عنه ،اللهد الى قد وضبت عن عشعان فاوض عنه

(اے اللہ بھی حثان سے راہنی ہوگیا آپ کیسی رامنی ہو یہ کمیں۔) (تاریخ بین طرون ن اس ۲۰۱۹)

### تدنيره ﴿ أيك براراون بمعدسامان صدقد كرنا ﴾

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عندے ووایت ہے کہ حضرت ابو کر رضی اللہ عند کے زبانہ خلافت میں قبط پڑا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے ( افاطلیمین سے ) فربایا تم اوگ شام نہ کرتے باڈ کے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکی وور کر ویں کے۔ تو سیح عن ایک قاصد نے فہروی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عند کے پاس سکے اور ورواز سے پر وستک وی۔ حضرت علی سرحی اللہ عندایک چادر اوڑ سے ہوئے نکے جس کے دونوں کنارے موغرص پر پڑے موسے تھے تا جروں سے کہا آپ کیا جائے جی ؟ تا جروں نے کہا ہم کو پر فرق ہے کرایک بڑار اونٹ گیجوں اور کھانا آپ کا آیا ہے۔ آپ اسے تعاریب ہاتی قروقت کر

حفزت عثان دہنی اللہ عنہ نے ان وگول کو اندر بذایا۔ جب و ولوگ اندر کے تو عثان دہنی اللہ عنہ سکے مکان بھی نظے کا بڑا ڈھیر دکھا تھا۔ حفزت عثبان دہنی اللہ عنہ نے غرایا آپ میرے ( ملک ) شام ہے آئے نظے پر کمل تقد نقع دو تھے؟ ان لوگوں نے کہا '' دکل کے بارہ'' حفزت عثبان دہنی اللہ عنہ نے کہا اور زیادہ دو۔ ان لوگوں نے کہا'' دک کے چودہ'' حفزت عثبان نے فرایا اور زیادہ دوان لوگوں نے کہا بم لوگ تھا یہ بینہ ہیں ( سب موجود ہیں ) اس نے زیادہ کوئی آپ کو تہ دے گا۔ حفزت عثبان رہنی اللہ عنہ نے ان سے فرایا سَرَمَ بِحَوْلُوالِکِ درہِم بِردِی درہِم نُلْع مِیں دو گے؟ انہوں نے کیا''قبیں'' تو حضرت حکان رضی نشدعنہ نے فر ایا اے کر دہ تجارا تم لوگ گواہ رہنا کہ بٹی نے فقراء یہ بیڈ کو تمام غلہ (معدقہ بٹس) دے دیا سیسیسیں

( تاريخ بن قلدون عاص ١٩٠٨)

### نسرنبری ﴿ جنت کے چشنے کا وعدہ ﴾

حضرت بشیراسمی رضی الشد عدفر ماتے میں جب مباہرین مدینہ آئے تو ان کو بیمال کا پائی موافق نہ آیا۔ بوشفارے ایک آدی کا کنواں تھا جس کا نام دوسر تھا۔ وواس کنویں کے پائی کی ایک مشک آیک مد ( تقریباً سما پہنا کک فطے) میں بیچنا تھا۔ حضور سیج بائیلئے نے اس کنویں واسے سے فرمایا تم صرب باتھ یہ کنواں بیچ دوشمیس اس کے بدسہ میں جنب میں آیک چشر بلے گا۔ اس نے کہا یارسوں فشہ میرے اور میرے اہل وعیال کیلئے اس کے علادہ اور کوئی آمدنی کا ذریع فیمی ہے اس لئے عمل تیس دے مکا۔

یہ بات معفرت میں اللہ محتد کو گئی تو انہوں نے وہ کو ال پیٹیس بڑار درہم میں فریدلیا۔ پھر منٹور میانی کی خدمت میں حاضر جو کرع ش کیا یار مول اللہ میانی کی ا آپ نے اس سے جنت کے ڈشنے کا دعدہ فر ایا کو کیا اگر میں اس کو یں کو فریدلوں تو چھے بھی جنت میں وہ چشر لے گا؟

حضور مینی انتدعند نے فر دایاباں بالکل سلے گا۔ معترت مثان دخی انتدعند نے عرض کیا بھی نے وہ کنوال خرید کرمسماتوں کیلئے صدقہ کر دیا ہے۔

(حياة العماية على ٢٠٨٨ بحواله مندهكم اللَّ كذا أنَّ المتحب ع ١٥٠)

نسەنبر ۴۳ ﴿ حضور مالغُولِیمُ کی و والنورین کیلئے دعا کیں ﴾ حفرت ابومسودرمنی الشاعنہ فرماتے ہیں کرہم لوگ حضور سٹی لِیُمُ کے ساتھ ایک فردو بیس تھے۔ لوگوں کو (مخت بھوک کی ) مشقت اٹھانی پڑی (جس کی ہیدے ) ھی نے مسلمانوں کے چیروں پر ٹم اور پریشانی کے آٹار اور منافقوں کے چیروں پرخوشی کے آٹاد دیکھے۔

جب معنود میں بھی ہے ہی ہے ہات ویکسی تو آپ نے فرمایا اللہ کی تھے! سورج غروب ہوئے سے پہلے ہی اللہ تعالی آپ لوگوں کہلے رزق بھی ویں ہے۔ جب معترت مثان رضی اللہ عمد نے بیسٹا تو جیس بھی بیو کیا کہ اللہ اور رسول میں بھی کی بات ضرور بودی ہوگی۔ چنانی معترت عمان رضی اللہ عمد نے چودہ او شین کھانے کے سامان سے لدی ہوئی خرید یں اور ان جی سے نو اوشیال معنور میں پھیلے کی خدمت میں بھیج ویں۔ جب معنور میں بھیلے نے بیاد شینال دیکھیں تو فرمایا یہ کیا ہے؟

عرض کیا گیا بیا معترت مثان رضی الله مند نے آپ کو جدید شریعی ہیں۔ اس پر حضور سٹی جگے است زیادہ خوش ہوئے کہ خوشی کے آ فار آپ کے چیز سے پر محسوس ہوئے کے اور منافقوں کے چیز ال پر فم اور پر جینانی کے آ فار ظاہر ہونے کے۔

جمیں نے حضور میٹی آئی کی ویکھا کہ آپ نے دعا کیلئے ہاتھ استے او پراٹھائے کہ آپ کے بنظوں کی سفیدی نظر آنے گل اور حضرت عمان رضی اللہ عند کیلئے ایک ذیر دست وعا کی کہ جمی نے حضور میٹی آئی کم کو زام سے پہلے اور نہ اس کے بعد کمی کیلئے ایک وعا کرتے ہوئے ساتھ اور نے ہوئے ساتھ اور ایسا اور ایسا کی مائی داور ہا اور ایسا کی مائی معاطر قربا۔
(ایدا اور ایسا) معاطر قربا۔

(مياة العمايدة ٢٥س ٢٥٠ كوالد المنخب ج ١٥س١)

# <u>نسەنبرە»</u> ﴿ سادگی اپنوں کی و کیم ﴾

حفزت حسن رحمت الشعطيہ سے ان لوگوں کے یاد سے بھی ہو چھا گیا جو مجد بھی تحلولہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی نے حضزت عثمان بن عفان رضی اللہ عند کو دیکھا کہ وہ اپنے نہ مانہ خلافت بھی ایک دن مجد بھی تحلولے قرما دے بتھے اور جہ وہ سوکرا تھے تو ان سے جہم پر کھر ہوں کے فٹان نتے۔ (مجد بھی کھریاں بچھی جو کی تھی) اور لوگ ( ان کی ای ساده اور ہے تعلق زندگی پرجیرون ہوکر ) کرد رسبے بیتھے بیام پر الموشیق بیں؟ بیام پر الموشین بیں؟

( حيرة تعلى برج عن 1 20 يولد الإنتيم في الحلية رج المراء 1 )

# ندنبر<u>ن ﴿</u> صحح مسّلہ بتانے کا اہتمام ﴾

اوراس نے وصیت کی مورین سفیان آلدی وحمۃ الشاعلیہ کہتے ہیں میرے ہوئی کا انتقال ہو کی اور اس نے وصیت کی مورین دانند کے داستہ جی فرق کئے جا تیں یہ حصیت کی مورین دانند کے داستہ جی فرق کئے جا تیں یہ حصیت کی مورین دانند کے داستہ جی صفرت مثان رضی انند عند ہے جی نے عرض کی الشاعتی المیرے بھائی کا انتقال ہو کیا اور اس نے وصیت کی کہ اللہ کے داستہ جی مورینا رفز کا کی کہ جی اس کی وصیت کی کہ اللہ کے داستہ جی مورینا رفز کی کہ واللہ کے داستہ جی اس کی وصیت کی کہ اللہ کے داستہ جی اس مورینا رفز کی کہ واللہ سے بعد میں اللہ مورینا ہو جی اللہ بھی اور سے یہ جی جی جی ہے جہلے کی اور سے یہ جات یو چھتے اور وہ یہ جواب نے ویتا جو جی و شیخ کی بورینا آؤ اورینا ( کرتم جات ہو جھتے اور وہ یہ جواب نے ویتا جو جی و شیخ کی اور سے یہ جات یو چھتے اور وہ یہ جواب نے ویتا جو جی ویت کی بھی میں اسلام کا تھم دیا تو ہم سب اسلام کے اس جائل سے کیوں تو جھتا اور اللہ کا فشر دیا تو ہم سب اسلام کے اس جائل ہے کہ اس جائل ہے جس میں میں میں دیا تو ہم سب اسلام کے اس جائل ہے کہ سے اور اللہ کا فشر دیا تو ہم سب اسلام کے اس جائل ہو کہ کے اور اللہ کا فشر دیا تو ہم سب مسلمان ہیں۔

پھرالند نے بھیں جوت کا تھم ویا تو ہم نے بھرت کی چنا نے ہم اللہ یہ بنا ہے۔ جیں۔ پھرالند نے بھیں جاد کا تھم ویا تو (اس زیانے جیں) تم نے جہاد کیا تو تم افل شام مجاجہ ہوتے میں بیرود ویا رائٹ او پرائٹ گھر والوں پر اور آس پائل کے ضرور تندوں پر شرع کر لو کیونک اگر تم ایک ورہم لے کر گھر سے لکلوا در پھرائں کا گوشت فرید داور پھرائے تم بھی کھا لو اور تمہائے گھر و سالے بھی کھالیں تو تمہار سے لئے سامت سوورہم کا ٹواہب تھا جے کا از شرورت کے وقت گھر والوں پر ٹریچ کرنے پر صدقہ کا ٹواہب مثالب اسران ہے کیڑ ہوگی) ۔۔۔۔۔۔۔۔

(حياة العمايين المن ٢٠٠٣ أنواله الن عما كرن المن ١٥٠)

# ض نبریم ﴿معجد نبوی ما الله الله عنه كى كشادگى وتغمير كيليم مشوره ﴾

معنوت مطلب بن مجوالتہ بن منطب دھنۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہب ۳۳ ہجری علی معنوت مطلب بن مجوالتہ بن منطب دھنۃ اللہ علیہ کے ان سے مجد بڑھائے کی ایک عفران بڑی اللہ عنہ طیفہ ہے تو لوگوں نے ان سے مجد بڑھائے کی اور شکان بن مخال دھی گئے ہمیت کلہ ہو باتی ہے تی کہ انہیں مجد سے باہر میدان جی آماز پڑھنی پڑتی ہے۔ معنوت شخال دخی اللہ عنہ نے اس بارے جی حضورہ کیا تو سب کا اس پر اتفاق تھا کہ پرائی مجد کو گرا کر اس جی اصلا قریف اللہ عنہ نے ایک اس بارے جی حضورہ کے تو ان رہی جی انہیں ہیں اصلا کی ہم مشہر پر اتفاق تھا کہ برائی مجد کو گرا کر اس جی اس اس کا امرادہ میں اضافہ کر دول اور جی گوائی ویٹا ہوں کے کہا ہے کہ میں دختا ہوں کے دیت جی کر بھی انداس کیلئے جندہ جی کہا بنا کی ہوئی دیٹا ہوں کی بنا ہوں کے دور کے اور دیک کوائی ویٹا ہوں کی بنا کر ہی نے دور کے متا کہ جواللہ کیلئے جندہ جی کر بھی ہے۔ میں دیتا ہوں میں بنا کی ہے۔ اور دیک کو بات ہوں کے بہت بوی شخصیت ہی کر بھی ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رض الله عنه نے مسید کو بڑھایا بھی تھا اور اسے سے سرے سے بنایا بھی تھا۔ اور عمل اس بارے عمل صنور مٹی آئیڈ کے ال الراسے صحابے سے مشور و کر چکا بول۔ ان سب کااس پرا تقاق ہے کہ مجد کو کرا کر سنے سرے سے بنایا ہوئے اور اس میں تو سبتے بھی کر دی جائے تو لوگوں نے اس بات کی خوب تحسین کی اور ان کہیئے وعالمجی کی ۔

ا کے دن آج کو معفرت حیان رضی اللہ عنہ نے کام کرنے والوں کو بلایا ( اور آئیں کام میں دگایا) اور خود کی اس کام میں گھے۔ حالا تک معفرت عثان بمیشد دوز و رکھا کرتے میے اور دائے بحرفماز پڑھا کرتے تھے۔ اور سمجد سے باہرٹیمیں جایا کرتے تھے۔ اور آ ہب نے میم دیا کربطن فحل میں جھنا ہوا چون تیار کیا جائے۔ معفرت عثمان نے دہیے الما ول ۲۳ ججری میں سمجد کی تغییر کا کام شروع کیا جو توم مساجع کی ہے تھے ہوا۔ یول دی باوجی کام جودا ہوا۔ رحیان اسمود کی تغییر کا کام شروع کیا جو توم مساجع کی ہے تھے۔

## <u> تەنبرە</u>ر ﴿ صفیر سیدھی کرانے کا اہتمام ﴾

حضرت ما لک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یس حضرت عثمان بین حفان رضی اللہ موسکہ ساتھ تھا اوران سے بات کرر ہا تھا کہ وہ بیرے لئے بچھ وظیفہ مقرد کردی کہا ہے میں فراز کی اقامت ہوگئی ہیں ان ہے ہات کرتا رہا اور وہ اپنی جو تیول ہے کشریوں برابر کرتے رہے (عربوں ہیں مفول کی جگہ کشریاں بچھاتے تھے) ہیہاں تک کہ وہ لوگ آئے جن کے وہ سرحضرت عثمان رضی اللہ عند نے مفیل سیدھی کرتا تگا یا ہوا تھا اور انہوں نے بتایا کہ صفیل سیدھی ہو گئیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عند نے بچھ سے فر مایا تم بھی صف بین سیدھی ہو گئیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عند نے بچھ سے فر مایا تم بھی صف بین سیدھے کھڑے ہو جاؤں ہیں ہے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عند نے بچھ سے فر مایا تم بھی صف بین سیدھے کھڑے ہو جاؤں ہیں ہے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عند نے بچھ سے فر مایا تھی وجاؤں ہیں ہے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عند نے بچھ سے دیں ہے۔

# <u> شبه م</u> ﴿ داتگی باتگی ﴾

حضرت سعید بین سینسب رحمۃ القدعایہ کیتے چیں کہ بعض دفعہ صفرت عمر بین خطاب رضی الفدعز اور حضرت عبان بین سفان رضی اللہ عند کا آبیں چیں کس سکہ عمر اتنا چھٹرا ہو جا تا تھا کہ دیکھنے وال بول مجھتا تھا کہ اب شریر بیاد وٹوں بھی آبیں جی اسٹیے ٹیس بھوں کے ایکن وہ دوٹوں جہب اس مجلس سے اشھتے تو ایسے لگٹا کرکوئی بات ہوئی ہی آبیں تقی ۔ بالکل کھیک فعائر ہوتے ۔

( وياة السحابرين عمل ٢٠٠٥ : يواز الكورج ١٠٠٥)

### <u>قەنبرە،</u> ﴿ عديث بيان كرنے بين احتياط ﴾

حفرت ممکان رضی اللہ عزفر مائے بھے کے حضور ملٹی پینٹر کی طرف ہے صدیث بیان نہ کرنے کی وجہ بیائیں ہے کہ ایس آپ مٹٹی ٹیٹر کے سحابہ میں ( آپ مٹٹی ٹیٹر کی حدیثوں کا) سے زیادہ حافظ ٹیس جول بلکہ اس کی وجہ بیاہے کہ جس اس بات کی گوائی دیت عواں کہ جس سے حضور میں گئی کو بور غروستے ہوئے سائے کر جو میرسے و رہے ہیں ایک واحد کیج جو بھی سے حیس کی ہے تہ وہ این انسان آگ جس بنائے۔

( ميزوانسوري ن علمي الاينواني الأن في العن موجون

### <u>شه نهراه</u> ﴿ علاوت قرآن كا شوق ﴾

معفرت حسن رحمته الندعايہ آھيتا جي گذا عير المؤالين العفرت عنان ابن عقدن رضي الفدعند نے قربالم اگرام رہ بادل پاک ہوئے تو ہم اپنیة رہ نے کارم ہے بھی میر نہ ہوتے راور بھی یہ پیندئیس ہے کہ میری زندگی میں کوئی دان این آئے جس نیس میں وکھ کرقرآن مذاخ عوں۔ چنانچہ فعرت عنان رضی القد عندہ کھی کرانت زیادہ قرآن پر کرتے تھے کہ ان کے انقال سے چہلے ہی ان کا قرآن بھٹ کیا تھا۔ ( رکٹرے استعمال کی دیدے )

وْ هِيا يَا العَلَى بِينَ أَعْلَمُنِ اللَّهِ عَرِالْ إِلَى مِوالْسَافِ عَيْدُ مِنْ عَلَمُ ﴾ [

# مَدِيْرِهِ و هِ وست عثان رضي الله عند ميں كنكر يوں كي تبيج ﴾

حعترت مویدین زید دهمۃ اللہ منیہ کہتے ہیں بھی سنے آئیٹ ون معترت ابوؤر دختی اللہ عنہ وصحیہ بھی آئیٹے ٹیٹے ہوئے و بھالہ بھی نے موقع نظیست مجھ اور جا کرال کے پائی میٹو گیا۔ بھی نے ان سے معترت مثان دہنی اللہ عنہ کا گذارہ کیا۔ بمہوں نے فرمایا بھی تو معترت مثان دہنی اللہ عنہ کے بارے بھی بھیٹند قبر کی بات کہتا ہوں۔ کیونک جس نے مشور میٹھائی کم کے بائی ان کے بارے بھی ایک نے تائی چیز دیکھی ہے۔

میں مضور اسٹھائیٹر کی جہائی سکے مواقع علائی اردا رہتا تھا۔ اور اس تھائی میں حضور مٹھٹائیٹر سے سکھا کرنا تھا۔ چہائی ایک ایس میں کیا تو حضور سٹھٹائیٹر باہر تشریف لائے اور ایکساخرف قال دینے۔ میں بھی آپ مٹھٹائٹر کے چکھے ہوئیا۔ ایک جند جا کرآپ سٹھٹائیٹر جیٹر مجھ - میں مجمی آپ سے بائی جند کی آپ سٹٹرٹیٹر نے قربانی سے ابوؤر کیوں آئے ہوا یں نے عرض کیا اللہ اور رسول میٹیڈیٹر کی محبت کیجہ سے ۔۔۔ یعر صفرے عثان دھی۔ اللہ عند آ سے اور صفرت عربشی اللہ عند کے داکمیں جانب بیٹھ مجے ۔ صفور میٹی آئیٹم نے قربالیا السے عثان اکسے آنا ہو؟ انہوں نے کہااتھ اور رسول کی محبت کی وجہ سے ۔

چر مشود سٹیڈیٹ نے سات یا نوکٹریاں اپنے ہاتھ ہیں لیں وہ کشریاں تہیں پڑسٹ کٹیں اور ہیں نے شہد کی کھی کی طرح ان کی بھیمناہت کی ۔ پھر منور سٹیڈیٹر نے انہیں رکو یا تو وہ خاموش ہوکٹیں ۔۔۔۔ پھر تعنور سٹیڈیٹر نے آئیں نے کر معزت مثان رشی اللہ منہ کے ہاتھ میں دکھ دیں ۔ وہ کشریاں پھر تیج پڑسٹ تھیں اور میں نے شہد کی کھی بھی چنیمناہت تی۔ پھر تعنور مٹائیڈٹر نے آئیس زمین پر رکھ دیا تو وہ خاموش ہوگئیں ۔ بھی چنیمناہت تی۔ پھر تعنور مٹائیڈٹر نے آئیس زمین پر رکھ دیا تو وہ خاموش ہوگئیں۔

### <u> نسانه ۱</u> و دا ما دِرسول میشنید کم کو نکلیف دینے کا انجام کھ

حضرے این عمر رضی اللہ عنہ قربائے ہیں حضرت عنان رضی اللہ عنہ منہ ہر بیان قربار ہے شے کہ حضرت جمیاہ غفاری رضی اللہ عنہ نے کھڑ ہیں ہو کر حضرت عنان رضی اللہ عنہ کے باتھ سے النفی کی اور اس زور ہے ان کے کیفنے پر وری کہ کھنٹا بھٹ گیا اور لاٹھی بھی ٹوٹ گئی۔ ایھی سال بھی ٹیس گزرا تھا کہ اللہ تھائی نے حضرت جھاو کے باتھ پر جسم کو کھا جانے والی (مہلک) بھاری لگا دی جس ہے ان کا انتقال ہو کیا۔

( حياة العن بدج ١٣ من ٢٩٩٤ يموال ويوقيم في ولد : أكل من ٢٠١)

### <u>تەنبرە</u> ﴿ اتباع سنت كاابهتمام ﴾

الیک مرتبہ ج سے موقع پر آپ مزوند ہیں فروکش تھے، گجر کی تماز کے واقت روش کاٹی مجیل گئی۔ تو حضرت عمداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ نے فر مانی اگر امیر المؤسنین اس وقت من کے لیے روانہ ہو جا کیں تو بیٹین سنت کے مطابق موگا۔ حضرت عمان رمنی اللہ عنہ یہ شنتے الیا اس مرحت سے جل پڑے کہ راوی کا بیان سے۔ افخفسا اندری افولیه کنان اسبرع ام دفع عنسان فلند. یؤل یلبی حتی دمی جسوة المعقبهٔ یوم المنحو ﴾ \*\* یکے معلم تیں کرمیزاند بن مسعود دخی الندست کا قول پہلے تھا یا معرست مثمان دخی بنگفت روائی

( معترت مثمان ذ والنورين من ۴۸۵ بحوار : فاري تناب التي باب حتي يعتقي القجر ﴿ }

( خنفا کے راشو بن حمی ۱۹۴ مورک این سعد ج ۲۰۰

<u>صغروہ</u> ﴿ عام مسلمانوں کی رائے کا خیال رکھنا ﴾

حفرت عمّان دخی مقدمت نے عبداللہ ہن ابی مرح دخی اللہ عندیت وعدہ کی کہ افریقٹرک گئے کے صفہ میں مال نغیمت کا پانچواں حسدان کوانعام دیا جائے گا۔ اس سنے ( بھج کے بعد ) حفرت عبداللہ میں الجی مرح وضی اللہ عند نے اس وعدہ کے مطابق اپنا اپنا حصہ سلے لیا کمیکن عام سلمانول نے معفرت عیمان وضی اللہ عند کی اس فیاض پرنا ہند بدگی کا اظہار کیا۔ حفرت مثلان بینی انڈر منہ کو اس کاعلم ہوا تو انہوں نے عبدا شدین ابی سرح رضی القدعنہ سے اس رقم کو دبیس کرا دیا اور فرمایا کدیس نے بیانیک وعدہ کیا تھا۔ لیکن مسلمان ایس کوتیلیم ٹیس کرتے (اس لئے مجبوری ہے )

( خلفائے واشدین میں ۱۸۸ بحوار طیری می ۱۸۸ )

ض نبرے ﴿ صلىء رحى كے اجتمام برطعن تشنيع برواشت كرنا ﴾

معرب مثان رمنی اللہ عندایک سادہ طبع اور ٹیک نئس بزرگ بھے۔ مزاج میں اتن جس اتی چیش بنی شکل۔ فیز اپنے انتقیارات ہے اپنے قرابت مندوں کو قائدہ کا بنا یا سدہ رثم جائے تھے۔ ایک دفعہ جب لوگوں نے اس طرز عمل کی اطلابے شکا بیش کیس تو معزت حتیان رشی اللہ عند نے محا کہ کوج کیا اور خدا کا واسطہ دے کر بوچھا کہ کیا رسول اللہ مٹیڈیا کی قرنش کو تمام عرب پر ترجیح تبییں دیتے تھے اور کیا قریش میں بنو ہائم کا سب سے زیادہ خیال جیس دیکھتے تھے؟ لوگ خاسوش رہے تو ارشاد فر بایا کہ اگر میرے ہاتھ میں جند کی

( طَف نے راشد ین اس ۲-۲ بحوالد اعن معد ن ۳)

### نسنبره ﴿ انصاف كَي انتهاء ﴾

حضرت عثمان رضی الفد عند کو (حضرت میدانندین مسعود رضی الندعند اور حضرت انی رضی الفد عند ) الن دونو ال بزرگول کی طرف سے پکھ غلافتی پیدا ہوئی تھی۔ اس کے انہوں نے بکھ دنوں کے لے دفلیفہ روک دیافعا۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی لللہ عند نے جب وفات پائی تو عامت انصاف سے کام لے کرجس قدر وقیفہ بیت المال کے فسہ باقی قعاجس کی مقدار تخیینا میں بچیس جرارتھی ان کے ودفاء کے عاسلے کر دیا (ا)م وقت کوساتی وجوہ کی بنا پر اس متم کے انتظار است حاصل ہیں )

( خلقائے را شرین میں ۲۰۰۷ بحوالے این معدی ۴ )

### نه نبره ه ﴿ پہلامقد مه اور خیران کن فیصله ﴾

جب معفرت عمر فاروق رضی اللہ عمر کوابولولو بچوی نے شوید کر دیا تو معفرت عبید اللہ بن عمر دخی اللہ عملہ نے فشپ ہاک ہو کر قاآل کی اثر کی ادر ہرمزان کو جو ایک فوسسم ایرانی تفاقل کردیا۔ کیونک ان کے خیال میں بیسب سازش ہیں شریک ہتے۔

چنانچے معزت عمان وضی اللہ عنہ نے جب عمان طافت ہاتھ میں تھا کہ تو سب
سے پہیم کی مقد مہ قبال موال اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ ہے اس کے معلق واسے طلب
کی معزود دیا۔ بعض مہا ہرین نے کہا عمروش اللہ عنہ کو ہر مزان کے قصاص میں قبل کر دینے کا
معودہ دیا۔ بعض مہا ہرین نے کہا عمروش اللہ عنہ کا گل (شہید ) ہوئے اور ان کا لڑکا آئ
مارا جائے گا؟ عمروین العاص رضی اللہ عنہ نے کہا امر الموسنین! اگر آپ بہیداللہ کو معاف کر
ویں تو امید ہے کہ خدا آپ سے ہازیاں شکرے گا۔ قرض اکثر محاروشی اللہ منہ عبداللہ
کی کر دینے کے قلاف ہے۔ معزین عمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا چونکہ ہر مزان کا کوئی
دارٹ نیس ہوں۔ اس لئے پہیٹیت امیر المؤسنین عمل اس کا ولی ہوں اور تی کے بجائے ویت
رواسی ہوں۔ اس کے بعد فرواسے ذاتی مال سے دیت کی رقم وے دی۔

( ضفائے را شدین ص-۲۶ بحوال این اشمرج ۲۳ س ۵۸ )

# <u>نىە نېرىن ھ</u>ېمنى ميں جار ركعت پڑھنے كى وجە بيان كرنا ﴾

اتباع سنت معترت عنان رضی الله عنه کا مقصد حیات تھا۔ منی شی دو کے پہلے کا ردیکا ہے۔ بہارت کی شی دو کے پہلے کا دراصل ایک تھی۔ بہتی تھا۔ چنا نجے جب کا برضی الله منہ کے اس کر ناجی وراصل ایک تھی۔ برگی کا اظہاد کیا تو خود معترت عنان الله منہ نے اس کو بدعت پرمحول کر کے اس پر نالہند بدگ کا اظہاد کیا تو خود معترت عنان کرمنی الله عند نے ایک مجمع شیں جارد کھت نماز پڑھنے کی حسب ذیل دور بیان کی۔ مدال اللہ منا مورد بھی نے رمول اللہ

سٹنٹی آب کوفر مائے سنا ہے کہ جو کسی شہر میں اقامت کی نبیت کر لے اس کو تھم کی طرح نماز پڑھتی جاہے ۔

(خلفائے راشد بنامی ۲۱۱ بحوالہ سند الدع المست

## فسنبراد ﴿ البّاع سنت مِن مسكرانا ﴾

حفرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے مقیم ہوئے (مسکرائے) لوگوں نے اس ہے موقع تبسم کی ویہ بوٹیسی۔ فرمایا یس نے ایک دفعہ آنخفرت میڈیڈیٹم کائی طرح وضوکر کے جنتے ہوئے دیکھاتھا۔

( خلفه برز راشد ین ص ۴۴۰ بوار طبری ص ۱۳۸۰)

# <u>نەنبىن</u> ﴿ خلاف سنت عمل پر نارانعىگى ﴾

نع کے موقد پر حضرت عنان دینی اللہ عنہ اور ایک سی بی طواف کر رہے تھے۔ طواف میں انہوں نے رکن کیا آن کا بھی ہو ۔ ایرا۔ حضرت عنان رمنی اللہ عند نے ایرائمیں کیا ۔ تو انہوں نے ان کا ہاتھ کچڑ کر اس کا اعتلام کرانا جا ہا۔ حضرت عنان رمنی اللہ عند نے کہنا یہ کیا کرتے ہوئا کیا تم نے رمول اللہ منٹیڈیٹر کے ساتھ طواف ٹیس کیا ؟ انہوں نے کہا بال! کیا آب سٹیڈیٹر کو اس کا منازم کرتے تم نے دیکھنا؟ کہائیس! فر ما یا ٹیمر کیا رمول اللہ سٹیٹرٹیٹر کی افتذ ارمناسب ٹیمس؟ انہوں نے جواب دیا ہے شک ۔

( فلفائے را شوائن میں ۱۳۳۰ ہوار سندا حرص کے جا ا

# تەربىرىد ﴿معزول اورمكان كى تلافى كرتا﴾

حضرت عثمان بن الي العاص تُقعَل وشى الله عنه حضرت عمر وضى الله عنه سكة زمائة سه بحرين وعمان سك كورتر تقد معضرت مثان وشى الشرعند في يحى ان كواس عبد و يريا في ركعاً وليكن ٢٩ جمرى عمل أكبيل معزول كروياء الس سكه بعد وه بصرو على قيام يزير یو گئے۔ علاوہ از میں عثمان میں ابنی العاص کا مکان عدید علی سجہ نبوی ہے۔ تصلی تھا۔ حضرت عثمان رہنی اللہ عند نے جب سجہ نبوی عمل توسیج کا اور وہ کیا تو عثمان میں ابنی انعااس کا مکان سمجہ جمل شعم کردیا۔ وراب سعز دلی اور مکان دونواں کی حمائی حضرت عثمان رہنی اللہ عملہ نے لید کی کر بصرہ جمل ایک جزیب کم وجنٹی ڈورٹ سو سریع سمز کے انداز سے کے مطابق ایس جزار جزیب (ایک جزیب کم وجنٹی ڈورٹ سو سریع سمز کے جرابہ جوتا ہے )تھی۔ عثمان میں ابنی العاص کو حدد (جدید) کردی۔ وران کے لیے ایک پرواز کو

یہ اراضی اور جا کہ او جل سے تم کواس مکان کے موضوں ہی ہے جو مدینہ شکراؤ سیج معجد نہوی میٹرڈیٹنم کے لینے جس نے تم سے لیا تھا اور جس کوامیر الموسٹین عمر رہنی اللہ عند نے تمہد دے لئے فریندا تھا۔ س جا کما اواد اداماضی کی جنٹی قیست تمہارے مکان کی تیست سے ذیرہ واداس کومیری طرف سے این معزولی کے سکافات مجھو۔

( معنزت مثل نا ذ والنورين من لا نام محواله بيطم البلدان من قام 1900)

# بقد نین و اندی سے بھی پردے کا اہتمام کی

۔ نانہ معفرت عنون وخی اللہ عند کی ایک یوی کی ہاندی تھی اس کا میان ہے کہ حضرت مثان رضی اللہ عنہ کے شمل سے فراغت کے بعد جب میں ال کے کپڑے سکرحاسنر ہوتی تھی تو بھو سے فرماتے میرے جسم کی طرف مت : کچھنار میرتہارے سے چائزئیس ہے۔

( هند بين المناكن في الأوركي في عنده الموقع طبقات بين معدع الأس مع )

# <u> صينه ه</u> ﴿ وقيقة سنجى ﴾

حضرت عنان رضی الفرعند جب کوئی سنظر یا کوئی خاص چیز و کیصتے قواس سے حکیمان کھتے ہوائی ہے۔ حکیمان کھتے پیدا فریائے اور لوگوں کوائی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ منبر مجدید سلمانول کو افریقیہ (بو دمغرب) کی متح کی خبرستانے کیسے چینے تو چونکہ صفرت عبداللہ بن زیورش الفاعنہ خوداس معرکہ بیس شریک ہتے اور صفرت عبداللہ بن سعداین الی سرح نے آپ کوبی یہ فوش خبری ستانے کیلئے بدینہ بینچا تھا۔ اور وہ زس وفت مسجد میں موجود تھے۔ اس کے دمیرالمؤسنین نے ان سے فرمایا تم کھڑے جوادر مترود در فتح سناؤ۔ فبداللہ بس زیورشی الفاعد نے همیں تھم کی۔

عفرے عبدائندین زیر حفرت اس درخی اندعنیا کے ساتھزادے اور اینے نا نا حفرت ابو بکر صدیق رمنی اللہ عندے صورت وشکل تیں بہت مشاید نتے یہ اس کے حفرت مثان رمنی اللہ کی تکا والن پر پڑئ تا تبحیع سے خطاب کر سے فربایا۔ لوگوں! تم الناظورتوں سے انکان کیا کرد جو اپنے والدوں اور بھائیوں پر ہوا کریں بیٹس ابو بکر صدیق رمنی اللہ عند کی اولاد ٹیں سے کی بچے کوعیدائندین زیبرے زیادہ ان کے ساتھ مشایرتین یا تا۔

﴿ مَعَرِ لَ حَيْلِنَ وَوَالْوَرَ بِيَ مِن هِ مِنَا بَحِوْلِ الْجَعِينَ عَ الْحَرِيدَ مِنْ وَالْعَبِينَ عَ الحرب

### <u> تەنبرى</u> ﴿ لېلىد كىلئے كباس قاخرە خرىدنا ﴾

این سعد کی روایت ہے کرسحا بہ کرام رضی انشھنبم عام طور پر اپنی ہو ہوں کو عدد اور فوبصورت کر ہی پہنا تے بتنے (جن کو دسعت ہوئی تھی ) حضرت عثان رضی اللہ عند بھی اس کا اجتمام کرتے بتھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک ریشمیں جاور دوسو درہم ہیں خریدی دوفر مایا میدنا کلہ کیلئے ہے۔ وہ اسے اوڑ ہنگی تو جس خوش ہوں گا۔

(معفرت همان ذوانورين سيم عام الوالدائن معدي العس-)

### تد نبر، و ﴿ تَدُ و بِن قَرْ آن كَى سعادت ﴾

حطرت مذیفه بن انبهان رضی الله عنداً دُر با نجان اوراً رمینه کی جنگ میں (جس میں شام ادرعراق کی فوجیں ایک ساتھ تھیں ) شر یک منصد وہاں انہوں سے انتقاف قرارت کا جوان کے منظر دیکھا تو پر نیٹان ہو گئے۔ حضرت عنان رضی الله عند کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا امیرالس سیس اخد کیسے است کی آبر کیجے کیل اس کے کدتر آن جید ہے تعلق ان کے انتقافات ایک ان جید ہے تعلق ان کے انتقافات ایک ان شدید او جا کیل جیسا کہ سیواد فقد رقی کے جا بھی ابھتا، قالت ایس مطاب کی دائے ہے انجام و ہینا کی اسامیر آموا شین آود ایک دائے ہے انجام و ہینا کی اسامیر آموا شین آود ایک دائے ہے انجام و ہینا کی اسامیر کی گئی شود کی طلب کی ۔ جو کام آپ کرنا چاہتے تھے۔ میب سب ارباب شود کی ہند تھی مرب اس کی آتھو بیب اور تا ابو کر در تی اللہ میں آب مجید کا کیک تھو بیب اور تا ابو کر در تی اللہ میں تھی حصرت عمال دیتی اللہ عند ہے وہ نسخام الموشیق معتمل میں اللہ عند ہے وہ نسخام الموشیق سے عادید کی اللہ عند ہے وہ نسخام الموشیق ہے عادید کی اللہ میں تھی حصرت عمال دیتی اللہ عند ہے وہ نسخام الموشیق ہے۔ عادید کی جو ارکان ذیل معتمل تھی۔

(۱) حضرت زید بن خارت دخی مذاه عند (۱) حضرت عبدالندی زیر دخی اخد عند (۱) حضرت عبدالندی زیر دخی اخد عند (۳) حضرت عبدالزمن بن حادث بن عند (۳) حضرت عبدالزمن بن حادث بن بن حادث بن بنام دخی اخد عند (۳) حضرت عبدالزمن بن حادث بن بنام دخی اخد عند دخی احد عند بنام دخی اخد عند بنام وخی اخد عضرت نزید بنیاد بنا کرخر آن جید کا ایک نبایت مستند مجموعه تیار کریں - اس مجس بی مسرف حضرت زید بن خارت افسادی جیج ذبکہ به تی تیبول ادکان نام دران قریش جیجے ای بنام حضرت مشال من خارت انسان قریش مربول ایس کے تیبول ادکان کو جیال زید بن خارت رضی اخذ قرآن کا زول اسان قریش مربول ایس کے تیبول ادکان کو جیال زید بن خارت رضی اخذ عند رضی اخذ عند و این قرات کو تیج دیں ۔ اور یہ محموضہ واپس کردیا تیب دار یہ محموضہ عنائی سیال کی مشدد بنتیس تیب کرا سے آبیل کردیا تیب اور یہ بیس کے جیال کو مستند مانا جائے ادرای کے مطابق قرات اور کتابت کی جائے ۔ ایس کردیا تیب کیس کو بیات کو مستند مانا جائے ادرای کے مطابق قرات اور کتابت کی جائے ۔ ایس کو مستند مانا جائے ادرای کے مطابق قرات اور کتابت کی جائے ۔ ایس کردیا تیب کو بیس کو بیس کو مستند مانا جائے ادرای کے مطابق قرات اور کتابت کی جائے ۔ ایس کو بیس کو بیس کو بیس کو بیال کو بیال کو بیال کو بیال کو بین درائی کو بیال کو بیال

ند نبر ٨٠ ﴿ اتَّاعُ سنت كا ابتمام حِكَّد اور فعل مين بهي ﴾

ا کیک مرتب حضرت عثمان رضی الله من نے مجد کے آیک درواز ہ پر پینو کر کجری کا پٹھا منٹو ایا۔ است تفاول فر مایا ورتجہ بدوضو کے افیر نماز سک منٹے کھڑے ہو مجئے ۔ فراعت کے بعد ارشاد زوا (لوگوں کے تعجب سے دیکھنے پرکہ) رمول اللہ ریٹیزائی نے بھی ایک مرتب اس جگہ بحری کا پنجا نوش جان کیا تھا اور پھر بضر کئے بغیر نماز کے لئے کھڑے ہو مکھے تھے۔ ( معرب ماں دامور زماری کا موجود سرداح رہے اس کا ا

#### <u>نسانبرہ،</u> ﴿ حقّ وار ہونے کے باوجودا ختیار دینا ﴾

ایک مرتبہ حضرت علیان رضی اللہ عند نے کی مختص سے زمین خریدی۔ ، لک بہت دنوں تک قیمت بلینے نہیں آ ہا۔ ایک روز وہ کہیں ٹر ٹمیا تو حضرت مثان رضی اللہ عند نے کہاتم ایک زمین کی قیمت بلینے نہیں آ ہے؟ تو اس شخص نے کہا بھے وُڈ مین کی فرونتگی میں دموکا : وا ہے۔ لاک بھے برا بھلا کہتے ہیں۔ معاملہ فرونتگی اگر چیڈتم ہو چکا تھا۔ اور اب بینے والے کو بڑی موئی زمین کو وائیس لینے کا کوئی حق تمیں تھے۔

میکن بایں ہمد معزت مقان رضی للفہ عند نے فریلیا اگر ایدا ہے تو تم کو اختیار ہے۔ اپنی زمین دانیں کے لویاس کی قبت اور اس کے بعد یہ حدیث پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اس محض کو جنت میں داخل کرے گا جوسلے پہندا در زم خو ہوگا خواہ دس کی حیثیت خرید نے کی ہو یا پہنے والے کی مغرباد دس کی ہو یا قریہ زکرنے والے کی۔

( عفر عد مثال ( والنورين من ٢٨٠ أموال البداية ع عام ١٧٠)

## <u>نەبىر، ،</u> ﴿ مَنَاخِرِين پِراحسان كى ايك صورت ﴾

نماز جدے خطب میں آنخفرت میں آنج خطرت میں آنج مشہر کی جس میڑھی پر بیضتے ہے حفرت الویکر دخی اللہ من از داہ طایت اوب داختر ام اس میڑھی سے بینچے دائی میڑھی ہے بیخچا از کے تھے۔ اس کے بعد حفرت عمر دخی اللہ عند کا حبر آیا تو آب ایک اور میڑھی سے بینچا از آئے۔ لیکن مفترت عمان رضی اللہ عند نے بیا فیال کر کے کہ یہ سلسلہ کہاں تک بیلچ کا پھر اس میڑھی پر بینچنا شروع کر دیا جس پر انتخفرت میٹرینے تفریف دیکھتے تھے۔ ( خود سے د <u>کھنے</u> قربعد والوں پر احسان بھی ہے اور اس پر حضور میٹیڈیٹر کے ساتھ عشق وعیت تیکرال اور جذبہ واتباع سنت کوبھی ڈخل ہے۔)

﴿ مَعْرِت حَيَّانَ وَوَالْمُورِ مِن مُن ١٩٩٨ مُولِ الْمِدَانِيةِ مِنْ عَلَى ١٣٦٨ ﴾

### <u> نسه نبرا، ﴿ ایک رکعت میں قر آن پڑھنا ﴾</u>

عبدالرحمٰن بن عنان دحمۃ القد علیہ کا بیان ہے ایک مرحبہ بیں نے (خالبائی کے موقع پر ) مقام ابرائیم کے بیچھے کوڑے ہوکر نماز پڑھنی شروع کر دی اور دواتی ورزز کر دی المرح دواتی ورزز کر دی المرح اللہ بیار اللہ بیار کی اللہ بیار کی اللہ بیار اللہ بیار کی دوار اللہ بیار کی اللہ بیار کی میں اللہ عند ہیں نے دولیا اللہ بیار کی اللہ عند ہیں ہے میں فریل اللہ بیار کی اللہ بیار کی ہے میں فریل اللہ بیار کی ہے ہیں ہے دور حضرت مثان رضی اللہ عند دیاں کی ہے ہو کھے تو آپ نے آیک ایک بیار کی ہے ہو کھے تو آپ نے آیک بیار کی میں کہ تا ہے کہ دور کی دواللہ اور وائوں میلے گئے۔

( هغرت فنيال دُوالمتوريخ من ١٨٥ يحواله ابن معدع ١٩٠٠م ٢٥٠)

# فسينه المراء المراد الم

چونکہ فتو جائٹ فاروٹی کا قدم ہندوستان کی مرصدتک، پینچ چکا تھا۔ اس بناہ ہر جب معفرت عثمان رضی اللہ عند خلیفہ ہوئے اور عبداللہ بن عامرکوعوائی کا گورڈ بنایا تو عبداللہ بن عامرکونکم بھیجا کہ وہ بندوستان کی سرحد کی طرف کس ایسے فنس کو روائے کرے جو اس حکمت سکے حالات سے باخبر ہو ۔ اور جب وہ وائیس آئے تو اسے بارگاہ خلافت کھیج ویا جائے ۔ اس تھم کے مطابق عبداللہ بن عامر نے تھیم بن جبلہ العبدی کو ہندوستان بھیجا اور جب وہ وائیس آئے تو آئیس معفرت عثمان رضی اللہ عندکی طرف روائے کردیا۔ جسب سے بہاں بہنچ تو معفرت عثمان رضی اللہ عند نے ہندوستان کے جالات دریافت کیے ۔

مكيم بن جبلة العبدق في كما: احرالهؤمنين! على في بندوستان كمشرول كو

خوب کنگالا اور ان کی معرفت حاصل کی ہے۔ معترب عنیان رضی اللہ عزیہ نے قربایا۔ اچھا تو بیون کرو۔ انہوں نے کہا۔

> ماؤهباوشل، وتسمر هاد قبل، ولنصهابطل، ان قل الجيش ضاعوا وان كتروا جاعوا

> ترجمہ اس ملک میں بانی تم ہے۔ اس سے کھل تھے ہیں۔ یہاں کے چورہ لیر ہیں۔ اگر ہمار الشکر تھوڑا ہوائز ضائع ہو جائے گا اور ہوا ہواتو مجودکوں مرجائے گا (بیسارا بیان اسباب کے درجہ ہیں تھا)

حصرت عثیان دیشی الله عنه نے بوجھا تم خبرو نے رہے ہو یا تھے بندی کر د ہے ہم تکیم نے کہا ہیں آپ کوچھ خبرو ہے رہا ہوں۔ مصرت عثان دیشی اللہ عنہ بیان کر خاصوش ہو مجھے اور ہندوس اپنے لینکرکش کا اراد وضح کر دیا۔

﴿ مُعَمِّر مَنْدَهِ فِي أَنْ وَهِ النَّورِ بِنَ مُن مِهِ الْمُحَوِّلُ الْمُؤْمِنِ الْمِلِدِ النَّ إِلَى بِالسِ فَقَاحَ السَّدِ ﴾

### تد نبرے ﴿ سمندری سفر پر جائے والوں کومشورہ ﴾

حضرت امیر معادیہ رضی اللہ عزیدے حضرت عثان رضی اللہ عز کو خط کھیا کہ سندر ( بخرردم ) علی ایک جزیرہ ہے جس کا نام روڈس ہے اس کو رفتج کرنے کی امیازے مرحمت فرائی جائے معظرت عثان رضی اللہ عزید مجنس شور کی سے رائے طلب کی ۔ تو ان حضرات نے فرمایا ۔ امیرالمؤمنین اجزیرہ قبرس کی فقے نے مسلمانوں کے جو بسلے او نیج کروسیے جیں۔ اوران کو بحری جنگ کرنے میں کوئی جائم نہیں ۔ اس لئے تعاری رائے ہے کر آپ معاویہ منی اللہ عشر کو جازت عطافر مادیں ۔ اس پر حضرت عثان رضی اللہ عند نے کہا

انبي قد اذنت لك فيما سيألت فائق الله و لا تضيح المحزم وان خوفت من البحر شهاء فلا تركينه فان هوله عظيم. ترجمہ: جس چیزی تم نے اجازیت یا گئی تیں تم کوان کی اجازیت و بتاہوں ۔ ایس تم اخد سے ڈرز دورا ندنگی کو باقو سے مست جائے دو یاور اگر تم کو مشدر کا ڈرڈ را سالجی جو تو برگز اس پر موارم سے ہوز یا کیونک مندر کا جوز ایسے موتا ہے۔

هٔ معترب فتان و حور من من ساه وجواله کمان الفتر ح جومس شاه ا

## ته يُنهرمه ﴿ صاحب العيال كيليِّه وظيفه مقرر كرنا ﴾

الواسی آن کا بیان ہے کہ ان کے وروا کا کر دھفرے میں رمتی اللہ عنہ کے پاک سے جوا تو معفرت عنون رمتی اللہ عنہ نے ان سے در فائٹ کیا آپ کے بال ساچ کتے جیں؟ انہوں نے کہا است بہ تو ھفرے عنون رمتی اللہ عند نے فرمایا امچھا تو چھر ہم نے تمہر رہے سے اور تمہارے اہل وعمال کیفنے فی کس مودرہم کا وظیفہ مقرر کر دیا۔

ه العفرات المجازي فروالتورين من ۴۸ الجوالية قول البلدان من ۴۸ م)

### <u> تەبىرە يە</u> خىيانت پرداماد كومعزول كرنا ﴾

حریث بن النگم معفرت عثران رضی القد عند کا پچا زاد بیمانی اور واماد تھا۔ معفرت مثل مارمنی الله عند نے اس کومخشب مقرر کیا تھے۔ یعنی اس کا کام بیرتھا کہ بازار بیس اشیائ خرید وفرونسٹ ان کی قیمنوں وردکان واروں کے بائوں ، پ فوں اورسکوں کی تکرائی رکھیں تاکہ بائے فرینینے واسے ) اورمشتری (خریدار) کسی کوشکایت کا موقعی زریو۔

میکن ایس رشتہ داری اور قرابت سے باو بود جب حضرت عثمان رشی اللہ عند کو اس کا تھم ہوا کہ حریث بن احکم اپنے فرائنس تھی ایمان داری سے ادائیلی کر رہا ہے۔ اور اپنے عمیدہ سے ناجائز فائدہ اخوا کر ہازاری علق اشیاء اپنے لئے تحسوص کر کی ہیں۔ تؤ حضرت عثمان رضی اللہ عندنے اس پر خت نار بھٹی کا ظہار فر ما یا اور فور معزول کرویا۔ احترت عثمان رضی اللہ عندنے اس پر خت نار بھٹی کا ظہار فر ما یا اور فور معزول کرویا۔

### فينبرو ﴿ إجراء صدين احتياط ﴾

مفترت عثان رض القدعند کے غلام بھن کا میان ہے کہ ایک محددت چنے پرائے۔ کیٹروں پیس آئی اور بوئی ''مجھ سے زنا کا ارتفاب ہو گیاہے مفترت عثان رض اللہ عنہ نے میس کر بھو سے فرمایا: بھن ! اس مورت کو نکال دو، میں نے قبیل کی۔ لیکن میں مورت واپس آگئی اور پھرای بات کا اعادہ کیا۔ مفترت عثان رضی الشہ عنہ نے حسب سابق فرمایا ، بھن اسے نکال دو۔ میں نے تھیل کی۔ لیکن مورت پھر لوٹ آئی اوراسی بات کا تحرار کیے۔

اب صفرت عثمان دہنی اللہ منہ نے قرابی: اقسوں! فین میں اس عورت کو زبوں حال و یکھنا ہوں۔ اور بیاز زبوں حالی ایک برگ بلا ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتی ہے۔ اس لئے تم اس عورت کو لے جاؤ ، بیٹ مجر کے کھانا کھا ڈاورا سے کیڑے بہناؤ۔ اس کے ابعدا کیا۔ کمد سے پر محجود آٹا اور مشتش لا دکر کوئی تو فلہ جاتا ہوتو عورت کو گھر ھے کے ساتھ اس قریف کے ہمراہ کردور فجن کا بیان ہے۔ میں نے اثبات ماہ میں عورت سے بوجھا کیاتم اب بھی افرار کردگی؟ بولی نہیں ہیں قرامیر المؤسنین کے سامنے افرادو بی زبوں حالی کی جہے کردی تھی۔

( صفرت نئان ذوالنور بيزم منهه الدائد وهمال خ 10 ومل 14)

# ش نبرد د ﴿ عوام كوقانون ٢٠ كھيلنے پر تنبيه ﴾

ولید ان عقب کی گورٹری کے زبانہ جمل ایک شعبدہ بازیا جادہ گرتھا۔ جندب تا کی آلیک شخص نے جادہ گرکوز وہ کوپ کیا۔ حضرت بھان رضی اللہ عز کوائل واقد کی اطاباع ہوئی تو ٹورا وہد بن عقبہ کو تکھا'' جندب سے اس بات کی شم لے کوکدائل کوائل بات کاعلم نہ تھا کرتم خود بنادہ کرکومزا اوسینے کا فیصد کر بچکے ہو۔ اگر جندب بیرطف اٹھ نے تواسے تقریم کر سے کچھوڑ وہ اورلوگول کو یہ بتا دو کرتھن تھی وقیمین برگمل نہ کریں اور قانون کو کھی اپنے ہاتھ میں نہ کیس۔ (معرب منان دوالد رئیس میں انہوں کے علی ہے)

### ﴿ حالت حصار كِ مُخلِّف واقعات ﴾

ت برد على حضور التي الينيم سے كئے ہوئے عبد يرجمنا ﴾

حضرت عاکشروشی الدعنها فرماتی ہیں حضور سٹیڈیٹم نے فرمایا میرے کی سحائی کو بلاک میں سے کہا حضرت الدیکر وشی الندعنہا فرماتی ہیں حضور سٹیڈیٹم نے فرمایا نہیں ۔ بی سنے کہا آپ نے فرمایا نہیں ۔ بی معزت عمر وضی الندعنہ کو بہ آپ نے فرمایا نہیں ۔ بی سنے کہا آپ کے بھاڑا او جمائی حضرت ملی وخی اللہ عند کو آپ نے فرمایا نہیں ۔ بی سنے کہا آپ کے بھاڑا او جمائی حضرت ملی وہم ہے اللہ عند کو آپ نے فرمایا ہیں ۔ جب وہ آگئے تھا آپ نے جمع سے فرمایا فرمائی طرف کو بہت جا کہ بھرآپ مٹیڈیٹم کے معفرت مثان دشی اللہ عند سنے کان بھی بات کرئی شروع کردی اور حضرت عثان دشی اللہ عند کھر کا الذعرت عثان دشی اللہ عند کھر بی محصور جو مجھے فرمایا نہیں اے ابھر الدوشن کیا آپ (بی عند میں محصور جو مجھے فرمایا نہیں ۔ عاصرہ کیا آپ (بی قبل سے کا حضرت عثان نے فرمایا نہیں ۔ خواد مثین کے کہا آپ (بی عند میں کی بھر بر بھارہا جوں کا جمازت عزان نے فرمایا نہیں ۔

( وياع المسحاب يرح المس ٥٠١ بحال البدائد عيم ١٨١)

#### <u>تەنبرە ،</u> ھىسلمان كاخون *صرف تىن* يا تول سىرىس

کی وجہ سے طال ہے ﴾

حضرت ابوامار متی اللہ عند قرمات ہیں جب حضرت عنان رحتی اللہ عند کریں۔ محصور تھے۔ علی بھی آپ کے ساتھ کھر عیں تھا۔ کھر عیں ایک جگہ ایک تھی کہ جب ہم اس علی وافعل ہوتے تو وہاں سے بلاط مقام پر جیٹے ہوئے لوگول کی تمام یا تمیں من لینے۔ ایک وین حضرت ممان رمنی اللہ عند کی ضرورت سے اس علی جب وہاں سے باہر آئے تو ان کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ انہول نے فرہ یا وواوگ تو اب جھے تی کی دمکی دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہے امیرالمؤسنین الشاتھ آئی ان ہے آپ کی کھ بیت فرہا کیں گئے۔
چرانبول نے فرمایا بہالاک جھے کول آئی کرنا جا ہے ہیں؟ کیونکہ چیں نے حضور میٹیڈلیم کو
فرماننے ورہے سنا ہے کہ سلمان کا فون بہا ناسرف ٹین ہاتوں کی ویہ سے طلال ہوتا ہے یہ
تو آوی مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے یہ شاوی کے بعد زنا کر ۔ ۔ یہ ناحق کی
افسان کو آئی کر د ۔ ۔ (بی نے تیوں جس ہے کوئی کام شیں کیا ہے ) اللہ کی ہم اند جس نے
زمانہ جانبیت جس کمجی زنا کیا ہے۔ اور تناسلام الانے کے بعد اور جب ہے ہونڈ نے
تھے دین سلام کی جانب وی ہے کہی ہی تیرے دس ش اس دین کو کیموز کر کمی اوروں ک
کو اختیار کرنے کی تمنا ہیں جمیل ہوئی ہے۔ اور نہ ناحق کمی گوئی کیا ہے تو اب یہ لوگ بھے
کو اختیار کرنے کی تمنا ہیں جمیل ہوئی ہے۔ اور نہ ناحق کمی گوئی کیا ہے تو اب یہ لوگ بھے

( هياة السحابين المسام ٥٠٥ كوالدالبدل ج عص ١٠٠١)

### <u>تصفير ۸</u> ﴿ باغيول كو وعظ كرنا ﴾

حضریت الولیکی سرندی رحمته الله علیہ کتبے ہیں جن دنوں عثان رضی الله عندائے ''گھرش محصور تھے ہیں بھی الن دنوں دہاں ہی تفار ایک دن عمرت عثمان رضی الله عند نے وریچ سے باہر بھا کہ کر (باغیوں سے ) فریایا اے اوگوں! مجھے قبل نہ کرہ (مجھ سے کو گ خطی ہوگی دونو) مجھ سے تو ہا کرالور اللہ کی تم الاً رخم مجھے آل کرو تھے تو بھر بھی ہمی تم استھے شار زیر جسکو گے، در نہ دشمن سے جہاد کر سکو سے ماورتم لوگوں میں انسان نے بیوا مہو جسے کا اور دونوں ہاتھوں کی ونظیاں ایک دوسر سے میں داخل کر کے فرمایا تمہار ممال

> ﴿ بِمَافُومُ لِاسِجُو مَنكُو شَقَاقَى انْ يَبْصِيبُكُو مَثَلُ مَا اصباب قوم نبوح ارقوم هود ارقوم صالح وما فوم لوط منكور ببعيد} (سورة هود آيت ۸۹)

ترجمہ، اے بیری قوم: میری مندتہارے لئے اس کاباعث ند ہو جائے کہتم پر بھی ای طرح کی میبیش آپٹائی جیسی قوم نوج یا قوم عود یاقوم صاح پر ہائی تھیں اور قوم لوط قو (ایھی) تم ہے (بہت) دور (زمانہ میں) ٹیس ہوئی۔

حضرے مثان دمنی تقد عنہ نے مضرت میدانندین ملام رمنی اللہ عنہ کے پاس آدی بھیج کر پوچھا کہ آپ کی کیا دائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا آپ اپنا ہاتھ (ان باخیوں ہے) مامک کردھیں ۔ اس ہے آپ کی دلیل زیادہ مضبوط توگی (قیامت کے دن )۔

( حياة ولصحاب ج عمل ٥٠٥ بحو لدائن معدج عاص ٥٠٠ )

# تد نبردد ﴿ وَوَالنورين ك بِنظير نظريات ﴾

حصرت مغیرہ بن شعبہ رشی اند عد قرباتے ہیں جن دنوں حصرت عمان رشی اللہ عدار کے رسی حصرت عمان رشی اللہ عدار میں حصور ہے جس ان کی خدست جس کیا اور جس کے ان سے کہا آپ تمام لوگوں کے انام جیس۔ اور یہ مصیبت جو آپ پر آئ ہے وہ آپ دیکھ دہے جس آپ جس کے سام خین تجویزیں چش کرتا ہوں ان جس سے آپ بوئی چا جس اختیار فر الیس یا تو آپ مسلمانوں کی بہت مرسے باہر آگر ان باغیوں ہے جنگ کریں کوئند آپ کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بیری تعداد اور بہت ذیادہ تو ت ہے۔ اور پھرآپ جس پر بیس اور یہ باغی لوگ یا طل پر بین یا آپ اسپے دس گھر سے باہر لگئے کہلئے جیسے کی طرف ایک نیا ورواز دہ کھول لیس کیونکہ بہت ہوئے دروازے ہوئی ہوگئے ہیں یا بہت اور اس سنے وروازے ہے (چیسے بہتر کل کر آپ مواری پر بیٹو کر مک چھے بائے سے اور اس سنے وروازے ہے (چیسے فرن بہانا طال ٹیس جمیس سے یا بھر آپ مائی شام جینے جا کیں وہاں شام والے بھی خون بہانا طال ٹیس جمیس سے یا بھر آپ ملک شام جینے جا کیں وہاں شام والے بھی خون بہانا طال ٹیس جمیس سے یا بھر آپ ملک شام جینے جا کیں وہاں شام والے بھی جون بہان وروازے معاور دھی انگر میں اندر معنوں سے یا بھر آپ ملک شام جینے جا کیں وہاں شام والے بھی جون بہان مواری معاور دھی اندر معاور دھی ہوں۔

حضرت عثان رضی الله عند نے (ایک بھی تجویز قبول ندفر مان دور ) فر مایا جس گھرے باہرنگل کران و غیون سے جنگ کروں رئیبیں ہوسکنگ میں تبییں جاہز کہ حضور سن بنوں باقی میں سن بھی است میں سب سے پہنے (مسلمانوں کا) خون بہائے والد میں بنوں باقی میں تجویز کد میں تعدیدا جاؤں۔ وہاں سے باقی میرا خون بر با اعلال نیمیں سمجیس کے قومی اسے بھی اعتبار اُرس کر سکا کیونکہ میں نے تصفور سن برائیل کو بدار سے اس برسادی دیا کا تصاحفہ اب وگایس نیمی جاہتا کہ میں وہ آوی بنوں۔ اور تیسر کی تجوید کر میں ملک شام جنا جاؤں وہاں شام والے کی میں اور حضرت سواد ہے رشی مذہ عز بھی میں ہومیں ایسنے وار جمرت (مدید منورہ) اور اعضور منتی ایک میں کو برائر تھیں مجبور شکا۔ ایس ہومیں ایسنے وار جمرت (مدید منورہ) اور اعضور منتی اُرائی کے جوال کو برائر تھیں مجبور سکا۔

# ض<u>نب</u>ود ﴿ ایک قلّ ساری انسانیت کاقل ﴾

حضرت الو ہر ہرہ درضی اللہ عند قرماتے ہیں جب عضرت عنان درخی اللہ عند گھر میں محصور تھے بھی ان کی خدمت میں گیا اور فرض کیا ہے، لاہو ایک السباق آب ان ہے جنگ کریں اور کئی ان باغیوں سے جنگ کرہ بالکل طال ہو چکا ہے (البقرا آپ ان سے جنگ کریں اور انہیں بھگا دیں) حضرت عنین دشی مند سند نے فرایا کیا تھیں ہیں بات سے فوشی ہوسکتی ہے کہتم تمام لوگوں کوئل کرو داور مجھے ہیں؟ جس نے کہائیں ۔ قربایا اگرتم ایک آ دی کوئش کرو تھے تو گویا کرتم نے تمام لوگوں کوئل کر دیا (جیسے کہ سورة ما کہ دی آبسہ ۲۴ جس اس کا تذکرہ ہے ) سائ کرجی والی آ کیا اور جنگ کا اداوہ چھوڑ دیاں

( دياة الصورع عمل ب4 وه يوال الن معد ع عمر ۴۸)

<u>تشدنبر ۸</u>۳ ﴿ جَنَّک کسیلے اپنی ڈ اسٹ کو وجہ ند سیننے و بیٹا ﷺ معٹرت عبداللہ بن زیردخی ہند عدفریاتے ہیں جس نے معٹرت عثان دخی اللہ عنہ کی خدمت جس عرض کیا اے امیر المومنین ! آپ کے ساتھ اس کھر جس ایس جماعت ہے جو (اپنی صفات کے اعتبار ہے ) اللہ کی حد دکی ہر طرح میں دار ہے۔ ان سے کم قعداد ہراللہ آخائی مدوفر ما دیا کرتے ہیں گیآ پ مکھنے جازیت و سے دیں تا کہ بھی ان سے جنگ کروں۔ حضرت مثان رضی نشد عند نے خرمایا بھی اللہ کے واسط و سے کر کہتا ہوں کہ کوئی آ دی میری وجہ سے ندایش خوان میا ہے اور ندکسی اور کا۔

( حياة احس بياج عص ٢٠٥٠ بحرال اين سعد ي ص ٢٠٩٠ )

### <u> تەنبرى</u>مە ﴿ مُحَالَّفِين كُواللَّه كے حوالے كر دينا ﴾

حضرت عبداللہ بن ماجد ورضی اللہ عشر فرمائے ہیں حضرت معید بن عاص رضی اللہ عند فرمائے ہیں حضرت معید بن عاص رضی اللہ عند کی خدمت میں آگر عرض کیا اے امیر المؤسئین! آپ کب تک بنارے باتھول کو رو کے رکھیں گے؟ ہمیں توبیا باتی کھا گئے کوئی ہم پر تے چلاہ کے کوئی ہمیں چر یا بات ہے کوئی ہمیں بھر ارائا ہے کسی نے تلوار سوئی ہوئی ہے۔ ابندا آپ ہمیں (ان سے لڑنے کا ہائشل کا کھم و ہیں۔ حضرت عمان رضی احترے کو اللہ کی ہم امیرا تو ان سے لڑنے کا ہائشل کہ امیرا تو ان سے لڑنے کا ہائشل کی ہم امیرا تو ان سے لڑنے کا ہائشل میں اور اخیس میر سے ظاف جی کر کے لائے والوں کو بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔
انہیں ہمی اور اخیس میر سے ظاف جی کر کے لائے والوں کو بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔
کی تک ہم مب کو اپنے دی ہے پاس بھی ہونا ہے۔ جمہیں ان سے جنگ کرنے کا تھم ہیں اس میں کیوں وہ ہے۔ سے ہمیں دیے سیک۔

﴿ مَيْنَةَ اعْنَابِ عُنْ مَصْ عَالِي كَوْلُوانِنَ مَعَدِينٌ كَالْمِيسُومُ }

### ت<u>د نبره ۸</u> ﴿ خوان ند بهانے کی تشم دینا ﴾

عفرت شداد ہن اوی رضی اللہ عند فریاتے ہیں جب مفرت عثان رضی اللہ عند کے گھر کا محاصر وسخت ہوگیا تو آپ نے توگوں کی طرف جھا تک کر فریا یا ہے اللہ کے بند د! رادی مکتبے میں میں نے ایکھا کہ مصرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند گھرسے یا ہر آ رہے میں ۔ انہوں نے حضور منٹی لیٹم کا عمامہ یا تعرضا ہوتا ہے۔ اپنی کھوار کھے میں ڈائی ہو گی ہے۔ ان سے آسے معفرات مباجرین واقصار کی ایک جماعت ہے جمن میں معفرے حس 

## : ف<u>دنبرہ</u> ۸ﷺ رینے کی عام جماعت کے ساتھ

حطرت اوسمہ بن عبدالرئمل رقمة اللہ عليہ كہتے جيں حضرت فتي ان رض اللہ عند كا با غيول نے موسم و كيا بوا تھا۔ اسٹ ميں حضرت الاقتاد ورضي اللہ عند وراكيب اور صاحب الا كے ساتھ حضرت عثمان رضي اللہ عند كہ ہاں الن كے كمر كے بدونوں نے حضرت عثمان رضى اللہ عند ہے جی کی اجازت ما كی انہوں نے بتی کی اجازت وے وی اس ان دونوں نے معترت عثمان دختی اللہ عند ہے ہو جھا كہ اگر ہے باخی خالب آ گئے تو ہم كم كا ساتھ و ہيں؟ حضرت عثمان دختی اللہ عند ہے ہو جھا كہ اگر ہے باخی خالب آ گئے تو ہم كم كا ساتھ و ہيں؟ حضرت عثمان رختی اللہ عند ہے ہو جھا كہ اگر ہے باخی خالب آ گئے تو ہم كم كا ساتھ و ہيں؟ نے ہو جھا آگر ہے باخی ہی مسلمانوں كی جماعت ہو تي ساتھ و بھركم كا ساتھ و ہے الاحر ہے ہو ہو۔ دشى اللہ عند نے كہا مسلمانوں كی ہم جماعت كا ہی ساتھ و بھركم كا ساتھ و ہے ہو كہا ہو۔ (مور العماد جو میں اللہ الدار میں العماد ہوں ہم ہوا۔

#### <u> تىدنېرىدە</u> ﴿ صبرو برداشت كى لازوال مثال ﴾

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن وحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بم ( حضرت حمان رضی اللہ عند کے گھر ہے ) باہر نگلے سکے تو ہمیں گھر کے دروازے ہے حضرت حسن بن عی رضی اللہ عند کے گھر ہے ) باہر نگلے سکے تو حضرت عشن رضی اللہ عند کے باس بیار ہے تھے اللہ عنہ مان سکے سوتھ دائیں ہو کے کہ شیس کہ یہ حضرت حمان رضی اللہ عند سے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عند کو سلام کر سے کہا اے امیر المؤسنین! آپ جو چاہیں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عند نے قربانی اسے جو باہیں چلے جو اوالی پہلے جو اوالی پہلے جو اوالی پہلے جو اوالی بھی ایک جو اوالی بھی ایک بھی ایک جو بھی اور جم بھی حضرت عمان رضی اللہ عند کے باس سے جاہر آگئے تو جمیں سے تھی تو جمی ان سے ساتھ والی ہو گئے کہ تیں بیارہ تھی اور جم بھی ان سے ساتھ والی ہو گئے کہ تیں بیارہ کہتے ہیں؟

چنانچہ آمیوں سفہ جا کر حضرت عثالنا رہتی اللہ عند کوسنام کیا اور عرض کیا اسے الم المؤسنین ایمی دسول اللہ عثر تاہد عشرت عشاد ہا اور ان کی بربات ، من رہا۔ چریس معفرت ابو کرونی اللہ عند سکے ساتھ رہا اور ان کی بوری فرہ نیروا دی کی ۔ پھر بیس معفرت عمر دمنی اللہ عند کے ساتھ رہا اور ان کی بوری فرہ نیروا دی کی ۔ پھر بیس معفرت عمر دمنی اللہ عند اور ایک فلیفہ ہونے کی وجہ سے اور اب بیس آپ کا بیوری طرح فرہ نیروا در ہوں۔ آپ بھے جو جا بیس عظم و زیں (بیس اسے افشائلہ بورا کرون گا) ایس پر حضرت عمان دمنی اللہ عند نے فرہایا: اے آل عمرا اللہ تعالیٰ تحمیس دکئی اللہ عند کی کوئی ضرورت میں ہے بھے کی کا خون بہائے کی کوئی ضرورت میں ہے بھے کی کا خون بہائے کی کوئی ضرورت میں ہے بھے کی کا خون بہائے کی کوئی ضرورت میں ہے بھے کی کا خون

(حياة الصحابة ع من عن الحواله الريش العفر ون عمل ١٩٩)

## <u> نسر نبر ۸۸ ﴿ اِبْنِ جان ہے زیا</u>وہ مسلمانوں کی جانوں کا فکر ﴾

حضرت ابو ہریرہ رخی القد مندفرہائے ہیں ہیں بھی حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ماٹھ تھر میں تصود تھا۔ ہمارے ایک آوئی و (باغیوں کی طرف سے ) جیرہ ادا گیا۔ اس پر میں نے کہا اے امیر المؤشنین! چوفک انہوں نے عماد الیک آوئی آئی کرویا ہے اس لئے اب ان سے جنگ کرنا ہمارے لئے جائز ہوگیاہے۔

صعرت عنهان رضی القد عند نے فرمایا: اس ایو جرمیوا علی تحمیل حتم دے کر مجتا جوں کدارٹی گوار نہیںک وو۔ وو لوگ تؤ میری جان بیٹا چاہیج بیں اس لئے علی اپنی جان وے کر دوسرے مسلمانوں کی جان بچانا چے بتنا ہوں۔ معترت ابو جرمیو دختی اللہ عند کہتے بیں (حضرت عنان دنئی القدعنہ کے اس فرمان پر ) میں نے اپنی آلموار کھینک دی اور اب کے بھے خبرٹیں کردہ کہوں ہے!'۔

( هياة العن بدئ العن العاد بوال الرياض العمر و في مناقب المشر وج الص ١٩٩١)

### ند نبرود ﴿ خواب مِن حضور سَيْنَ يَهِمْ عَ ملاقات ﴾

یا توں میں سے افظار کوا تقلیا دکر لیا ہے ۔ چنا نی اس دن آ ہے۔ دیتی انڈ مذکوشہید کرویا تمیاں۔ ( میاہ اسحاب نا سمس ۲۰۰۳ بحدالہ دیدیا نے معمد ۲۰۰۱)

#### <u>ضرنبر ، ﴿ اِي بات سے فتنہ کا اندیشہ ﴾</u>

حضرت کیٹر بن ملت دھمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس دن حضرت عثان رہنی اللہ عزر شہید بوئے اس دن وہ موسے اور النبنے کے بعد فرمایا اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عثان فقتہ ہیدا کر ناچا بت ہے قبل آپ ہوگوں کو ایک بات بناواں۔ ہم نے کہا آپ ہمیں بناویں ہم وہ بات نہیں کئیں کے جس کا دوسر سالوگوں سے خطرہ ہے۔ ونہوں نے فرمایا ہم اس جد ہمارے پاس خواب میں حضور میٹیڈیٹر کو دیکھا۔ آپ میٹریٹر نے مجھ سے فرمایا تم اس جد ہمارے پاس میٹنج جاڈ گے این معد کی دوایت ہیں یہ بھی ہے کہ یکی جھے کا دن تھا۔

﴿ حِيادٌ وَتَسْحَالِهِ مِنْ ١٣ صَلَى ١٤ صَلَا عَلَى النَّالِ مَعَدِينَ عَلَيْهِمَ هَا لِهِ }

#### تدنيره ﴿ حالت حصاريس بهي تلاوت قرآن كا ابتمام ﴾

حفرت عمّان رضی الله عند کے آزاد کروہ غلام حفرت سلم ابوسعیر دھمۃ اللہ علیہ کینے کہ حضرت عمّان وضی اللہ عنہ نے میں غلام آزاد کئے اور شلوار منگوا کر اسے پہنا اور اللہ طرح بائم حالیا حالا کہ انہوں نے اس سے پہنا نہ جہائیت میں شلوار پہنی تھی اور نہ اسلام میں اور فرمایا گزشتہ رات میں نے حضور سٹوٹرائی کو در حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت نمر رضی اللہ عنہ اور حضرت نمر رضی اللہ عنہ کو حکمہ عنہ حضرت نمر رضی اللہ عنہ کو حکمہ کے حضرت نمر رضی اللہ عنہ کو حکمہ کے حضرت نمر رضی اللہ عنہ کو حکمہ کے حضرت نمر رضی اللہ عنہ کو حکمہ کی حکمہ کی حکمہ کی ایسے تھا۔ میں اسے تھا۔ میں سے تھا۔

( ميا (الصحاري سوس) و مهاي بواله ينتمي بن يوس ٢٣٦)

<u>تعد نبرتا</u> عنو مدینته الرسول مشاهیم کا ادب وعشل کی جب مدید مزرد کے حالات بخت تشویش انگیز مو محاتو امیر معادیه رمنی القد مند نے امیر انمؤمنین حشرت عنمان رضی الفدعت کومشورہ ویا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ملک شام تشریف سے چلیں۔ اور اگر یہ کوارا نہ ہوتو آئیں اچ نزست ویں کہ قسر خلافت کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک وست بھیج ویں رکین حضرت عنمان رضی نفر عزید نے ان ووٹوں مورتوں کو یہ کہہ کر نامنفور کر ویا تھا۔ کہ عمل ندکس قیست پر رسول اللہ سٹیڈیڈیٹر کا قرب چھوڈ سکتا ہوں اور نہ یہ سمحوارا کرسکتا ہوں کہ عدید علی فوٹ اس ورید کھیڑ آ جائے کہ اس کی وجہ سے شہر رمول سٹیڈیٹر کے وسٹے وا ور کو اشیاعے فورووٹوٹر کی تنگی محدول ہو۔

( معنم بيه ځال ذ والنور من کن ۳۸۰)

### مْدِنبرو ﴿ حِجْ كَلِيحَ نائب مقرركرنا ﴾

حضرت عمّان رہنی اللہ منہ کا معمول تھا کہ جب سے خلیفہ ہوئے تھے بحشیت امیر المؤسنین کے برسال نج کوتشر میف سے جائے۔اس موقع پر تمام عمال کوبھی ہؤتے ، جرا یک سے اس کے صوبہ کے حامات دریافت کرتے۔محاسم سے ان کے وکی درومعلوم کرتے اور بس طرح مملکت اسلامیہ سکے تمام اعمال وظروف سے باخبررہتے تھے۔

حعزت مثنان دخی ہندعندگی فرض شاک کا مدعا کم تھا کہ اس مرتبہ جج کوٹیں جا سکتے بھے (حالت حصاد چی) تو معنزت عبداللہ بن عباس دخی اللہ عندکو بلاکران سے فریایہ: اس مرتبہتم میری طرف سے جج کو بھنے جاؤر آنہوں نے جواب ویاان باغیوں سنے جہاد کرن میرے نزویک نے کرنے سے زیادہ ہندیدہ اور مجبوب سے انیکن معنزت عثمان دخی اللہ عندنے امراد کیا اور تم دی تو آخر دامنی ہوئے اور تج کو محے۔

و معفرت المكان (و خور من فمن النام بحواله كالل ابن التجويج سوفس النام)

# <u>صەنبرە ﴿</u> خادمول کی خدمت کرنا ﴾

محمد بن بلال اپنی دادی ہے راویت کرتے ہیں کہ ش امیرالموسٹین ( حضرت مٹان رضی اللہ عنہ ) کے محصور ہوئے کے دنوں میں روزانہ خدمت عالیٰ میں صاخر ہوتی ستی ۔ ایک ون میں عاضر نہ ہوتکی تو امیر الموشین نے دریافت فر بایا کسی نے کہا: اس کے شہر ایک ورہم اور کیڑ ہے کا شہر میں بچے ہیں بچے تن ورہم اور کیڑ ہے کا ایک تختر میں بچے تن ورہم اور کیڑ ہے کا ایک تختر امیر ہے کا وظیفہ ہے ہو ہر باو مانا ایک تختر امیر ہے کا وظیفہ ہے تو ہر باو مانا مسیح کا ۔ اور بچ جب مال بحر کا ہوجائے گا تو وظیفہ وگڑا گئی مودرہم فابانہ کرویا ہا ہے گا۔ اور بچ جب مال بحر کا ہوجائے گا تو وظیفہ وگڑا گئی مودرہم فابانہ کرویا ہو ہے گا۔ اور بچ جب مال بحر کا ہوجائے گا تو وظیفہ وگڑا گئی میں مان ہے گا۔ اور بھر بیان ہوجائے گا تھی اور بھر کا بیان میں ہے گا۔ ا

### يَد نبره ٩ ﴿ عَمَّان رضى اللّه عنه كي وصيت ﴾

حضرت علاء بن فضل کی والدو کہتی ہیں حضرت عقال رضی اللہ عنہ کے شہید ' یوئے کے بعدلوگوں نے ان کے نزائے کی حلاقی کی تواس میں صندوق ملاجے ہونا لکا ہوا تھا جب لوگوں نے اسے محولا تو اس میں آیک کا غذ ملاجس میں وصیت لکھی ہوئی تھی۔

بیعنان کی ومیت ہے: بسم اللہ الرحم اللہ الرحم عثان بن عفان اس بات کی گوائی ویتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سعبورٹیس۔ دو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک ٹیس اور حضرت تھر مٹھرٹیٹم اس کے بند ہے اوز رسول ہیں۔ جنت بت ہے، دوز خش ہے اور اللہ تھ نی اس ون اوگوں کو تیروں سے اٹھا کی سے جس دن سکھ آئے بس کوئی شک ٹیس ہے۔ ہے شک اللہ انعانی الہند (قیامت کے وان) اٹھا ہے جائے گا۔ ایرانشا اللہ (قیامت کے وان) اٹھا ہے جائے گا۔

( دية العجابية عمل ١٩ التجال المنعة كل الروزي)

## ته برده ﴿ فراستِ مومن كَي نَظيرٍ ﴾

کا مرین نے ایک دفد تھینہ لیدی کے ایک آدی کا ندر بھیجا، تو معزت عمّان رہنی افغہ عشائے الن سے اچ چھاتم کون سے نسینہ سے ہو؟ وہ بون میں نیٹل ہوں۔ آپ رطنی اللہ عشائے قربایاتم میر سے قد کل ٹیٹس ہو تھے وہ بوالہ کیسے؟ آپ نے فردایا کیاتم جب چند وقراد کے ساتھ آگئے تھے تو رسول اگرم میٹیڈیٹر نے جہمیں دی تیس وی تھی کرتم اس فتم کے دنوں ھے محفوظ رہو ھے؟ وہ بولا ہاں۔ آپ رضی انٹد عنہ نے فریایہ اس لئے تم نیاہ ویر ہاؤٹیں ہو کے راس پر د وفخص واپس لوٹ گیااور جماعت ( محاصر بن ) کوچھوڑ کر جلا ممیار

آس کے بعد آن توگوں نے قبیلہ قریش کا ایک مختص کیجیا جب وہ انڈر کیا تو اس نے کہا اے عمّان ایس تبہارا تو کل ہوں۔ آپ رمنی اللہ عند نے فریانی ہر گرائیس ہے جمعے تق نے کروہ ویولا کیوں؟ آپ نے فرما یا رمول فقہ منٹیڈیٹا نے قلال ون تنہارے نے استعفار کیا تھا اس لئے تم خون بہانے کے مرتکب نہیں ہو ھے۔ اس پروہ استعفار کرتا ہوا لوٹ کیا اور اس نے بھی اپنے ساتھیوں کو تجھوڑ دیے۔

( عاريخ طيري ج مس ١٩٩١)

## يْد نبراء ﴿ حرمت حرم اور ايذا \_ يَمسلم كاخيال ﴾

حضرت عبداللہ بن عباس مضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ حضرت عثبان رضی اللہ عن اللہ عن کہ حضرت عثبان رضی اللہ عن اللہ

(عدن طری جسم m+)

### تد نبر ۱۸ ﴿ منصب كيليّ الميت واستعداد بركهنا ﴾

حضرت ابع حدید رضی الله عند قریش کے عالی نسب سرواروں میں سے عظی سب سرواروں میں سے متحد سابقیں اولیوں کے زمرہ مقدمہ میں شال میں۔ تھر بن الله عذ بقد اس تقلیم باب کا بہنا تھا۔ ایکی نوعر بی سنے کرسرا بدوری سے محروم جو گئے۔ حضرت عثمان رضی الله عند است مند

یویا بینا بنا کرائ کے گفیل ورم نی ہو گئے۔ جسب آپ سند خلافت پر حشکن ہوئے تو اسے سمبی منصب اور عہدہ کی توقع تھی۔ لیکن پہنو جوان جیسا کہ دایوں کا بیان ہے کہ وین پر کھمل کار بند شقا۔ ایک روز اس نے حفرت عثمان دہنی اللہ عمدے مطالبہ کیا کہ اس جسم میں ابنیت نفر آئی تو کہیں پر تنظین کیا جائے۔ حضرت عثمان نے الکار کرویا اور کہا کہ اگر چھے تم میں ابنیت نفر آئی تو کہیں حاکم مقر کرویے کئیں تم اس معیار پر بیار نے بی اثر تے۔ جس پر بینا داخی ہو کرچا گیا۔ حاکم مقر کرویے کئیں تم اس معیار پر بیار نے تیں اثر تے۔ جس پر بینا داخی ہو کرچا گیا۔

#### <u>تسابره</u> ﴿ غایب انصاف کانمونه ﴾

بھرہ کوفہ اور معرفینی مقابات سے معترضین کا کیک ایک وفد روانہ ہوا۔ اور مدینہ سے متعمل کیج کر مسب مل مکھ اور شہر کے وہم کھر مکھ رحضرت عثان رضی اللہ عنہ کو جب اس کی طلاح ہوئی تو انہوں نے دوآ وہیوں کو بھیجا کہ معلوم کر میں کہ کمس فرض سے سے بیدوفو وا آ رہے جیں۔ انہوں نے دائیس جا کراطلاح دی کران کے آئے کا مقصد ہیں ہے کرآپ کی غلطیاں فاہر کر کے اصرار کریں کہ خلافت سے دست کش ہوجا کمی ورنہ آپ کوئٹ کرڈائیس۔

حضرت بنتین رضی الله عند بیان کر ہتے اور ان الوگوں کو بادیا۔ مہاجرین وافعہار کو بنتے کیا۔ گھران کی سادی شکا یتی شیں ۔ اس کے بعد معا پدرمنی افلہ عنبم سے مشورہ الیا کہ ان کے بارے بیس کیا کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ ان کو پکڑ کرفنل کرو بیجئے۔ فرمانیا کہ قبیل جب تک کسی سے کفر غاہر نہ ہو یا حد شرقی واجب نہ ہو۔ اس وقت تک اس کو مزاویا قرین افسان نہیں۔

( حعربت الأن فليفر منكوم س ٢٣٩)

#### <u> تەبنىر...ا</u> ﴿ بددعا كالرُ

ابو قلابے سے مروی ہے "میں نے شام کے بازار میں ایک آون کی آواز کی

جوا آگ آگ آگ این جوار بھا تھا۔ ہیں آریب نمیا تو ہیں نے دیکھ کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں ہے تھا اور دونوں ہے کھول سے اندھا منہ کے بل زمین پر دونوں ہے تھاں سے حال دویا ہت کی تو ہے ہیں۔ اور دونوں آنکھوں سے اندھا منہ کے بل زمین پر سنے کہا کہ شل ان لوگوں بھی ہوں جو حضرت حتان دھنی افغہ عنہ کے کھر تھے۔ ہیں سنے کہا کہ شل ان کو قول بھی ہے ہوں جو حضرت جان دھنی افغہ عنہ کے کھر تھے۔ بھی ہیں ان سے قوا تھے اوار حضرت عمل ان سے قوا تھے ہا دار حضرت عمل ان سے خوا تھے۔ اور حضرت بیانوں کو اندھا کرے اور تھے آگ میں ڈالے رہمے بہت یا قول کا دونوں آنکھوں کو اندھا کرے اور تھے آگ میں ڈالے رہمے بہت خوف معلوم ہوا اور بھی تھا۔ اب بیری بیانات سے جوتم دیکھ رہے ہو۔ معرف آگ کی برحاباتی ددگھے۔

( معربت بخال منى الله منه ظيفه مظنوم من ۲۱۳ )

# هخشهادت عظمی ﴾

 ( عنع بن عنيان ذوا نور إن رضي الله وزش ۱۳۵۱ موال لميقات ازن معد ج ۱۳۳۳ (

رنت تنیغ محدصداق منشاوی متيم مُولاً) فالِدُمُمُودِيُّ

ستريع خولا\ خالدممئودمك ٠٠٠ كايمة والمدين في المنطق وين الدي 

